

کرنسی کی قوت خرید

کاغذی لوٹ اور کرنسی کا محکم
قسطوں پر خرید و فروخت
مغربی مالک کے چند جدید مسائل
حقوق مجردہ کی خرید و فروخت
اسلامی بنیکنگ کے چند مسائل
فیٹرز کی خرید و فروخت
فیٹرز کی خرید و فروخت





## (جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں)

مقالات خضرت مولا نامفتي محرتني عثاني صاحب مظلمم

ترجمه وترتيب بمولاناعبدالله مين صاحب

تاریخ اشاعت : ر2011

باانتمام: محمشهودالحق كليانوى: 9205497-0313

ناشر : میمن اسلامک پیلشرز

طد : 1

قيمت : =/ رويے

حكومت بإكستان كالي رائش رجسريش فمبر

#### ملنے کا پتے

مين اسلامك ببلشرز، كراجي -: 20 88 241-2320

🖈 مکتبه دارالعلوم، کراچی ۱۳ 🖈 مکتبه رحمانیه، اُردوبازار، لا مور

🖈 دارالاشاعت،أردوبازار،كراچى

☆

🖈 ادارة المعارف، دارالعلوم، كرا چى ا\_

🖈 مكتبه معارف القرآن ، دارالعلوم ، كرا چي ما\_

🖈 کتب خاندا شرفیه، قاسمسینشر، اُردوبازار، کراچی 🗕

🖈 مكتبة العلوم، سلام كرب ماركيث، بنورى ٹاؤن، كراچى -

مکتبه عمرفاروق،شاه فیصل کالونی،نز دجامعه فاروقیه، کراچی ـ

### بىم الله الرحمٰن الرحيم پيش لفظ

"فقتی مقلات" کی جلد اول آپ کے ہاتھ میں ہے۔ در حقیقت یہ ده مقلات ہیں جو حضرت مولانا محر تقی شانی صاحب دظلم العلل نے "اسلای فقد اکیڈی"

کے لئے عربی زبان میں تحریر فرمائے تھے، ابتدائی یہ مقالات اسلای فقد اکیڈی کے مجلے میں شائع ہوئے اور پھر کتابی شکل میں "مکتبد دارالعلوم کراچی سما" نے "بعوث یی قضا یا الفقھیة المعاصرة" کے نام سے شائع کے۔

چونکہ یہ مقالت اپنے مفید موضوعات پر کھے گئے ہیں جن پر واقفیت حاصل کرنے کی ضرورت علاء اور طلباء کے علاوہ عام لوگوں کو بھی پیش آئی رہتی ہے، چنانچہ عوام بھی ان موضوعات ہے واقفیت حاصل کرنے کے لئے علاء ہے بار بار سوال کرتے ہی جن ہیں مگر چونکہ یہ مقالت عربی زبان میں کھے گئے تھے۔ اس لئے عوام کے لئے ان سے براہ واست احتفادہ کرنا مشکل تھا۔ اس لئے احقر نے اللہ تعالی کے نصل و کرم اور توفق ہے کئی سال پہلے ان مقالت کا ترجمہ شروع کر دیا تھا۔ اب الحمد للہ چند مقالت کا ترجمہ ممل ہو چکا ہے ان میں بعض پر خود حصرت مولانا محمد تقی عثانی صاحب مظلم نے اپنا مقالت کا ترجمہ ممل ہو چکا ہے ان میں بعض پر خود حصرت مولانا محمد تقی عثانی صاحب مظلم نے اپنا مولانا محمود شرف مناسب بے مقالت پر حضرت مولانا محمود شرف صاحب مظلم نے کہا تھی وقت نکال کر نظر عانی فربائی ہے اور بعض مقالت پر حضرت مولانا محمود شرف محرد میں کی ترجمہ مولانا متی احمد کی خرید و فروخت " اس کا ترجمہ میراکیا ہوانسیں ہے بلکہ ہندوستان ایک عالم مولانا متی احمد کی شرید و فروخت " اس کا ترجمہ میراکیا ہوانسیں ہے بلکہ ہندوستان ایک عالم مولانا متی احمد کی سے مدید دی ہے۔

ای طرح "شیئرزی خرید و فروخت" مقله نیس ہے، بلکہ یہ حضرت مولانا مظلم کالیک خطاب ہے۔ جو آپ نے جامع مجد بیت المکرم میں ہونے والے ایک تجارتی سینار میں فرمایا تعااور بعد میں اس کو قلم بند کر لیا گیا، اور اس پر حضرت مولانا مظلم

برن یک میرس رویا عرب مرسل من و مهم رویا یا وروس و ماه بره مرا الله می افغار میل می افغار می

میں اس کی بمترین جرا مطافرائے۔ آمین

محر عبدالله ميمن دارالعلوم كراچي ۱۳ ۵/۵/۵ه



### ا جمالی فهرست

| 11  | ا كاغذى نوث اور كرنى كانتكم                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| 14  | ۲ کرنی کی قوت خرید                                            |
| 49  | ٣ تشطول بر خريد و فروخت                                       |
| 179 | ۳ شیرز کی خرید و فرونت<br>سرور در مرونت                       |
| 104 | ۵ حقوق مجرده کی خرید و فروخت<br>مفیله مربک سر                 |
| 779 | ۲ مغربی مملک کے چند جدید مسأل<br>2 اسلامی بینکنگ کے چند مسأئل |
| 746 | عسد عال بينك ع پد حال                                         |

# الرسود الثان

| صغح | عنوان.                                         |
|-----|------------------------------------------------|
|     | کاغذی نوٹ اور کرنسی کا تھم                     |
| 15  | ا کاغذی نوٹ اور کرنسی کا تھم                   |
| 18  | ۲ نوٹول کی فقهی حیثیت                          |
| 10  | سس ونیا کے کرنی نظام میں انتقابات اور تبدیلیاں |
| 14  | مزر بحث متله من المرى دائ                      |
| 7.  | ۵ کرنمی نوث اور زکوه                           |
| 71  | ٢ نوٹوں كا نوٹوں سے جادلہ                      |
| 41  | ے ملکی کر نمی نوٹوں کا آپس میں جادلہ           |
| 70  | ٨ اس مسئله مين راجي اور مفتى به تول            |
| TA  | ہ مختلف مملک کے کرنسی نوٹوں کا آپس میں تبادلہ  |
| M   | ۱۰ بغیر تبغه کے کرنی کا تبادلہ                 |
| 44  | ۱۱ واستى                                       |
|     | ا كرنسى كى قوت خريدا وراداً سكيون بر           |
|     | ر من       |
|     | اس کے شرعی اثراست                              |
| 24  | ا قرضوں کو تیموں کے اشادیہ سے مسلک کرنا        |

| صفحه | عنوان                                                    |
|------|----------------------------------------------------------|
| 44   | اا بل آف ایکسچیج کے ذراید دین کی توکیق                   |
| 1    | ١٢ تعبل ك مقالب من دين كا كجه حصه جمور وينا              |
| 1.4  | ١١ فرى ادائيكى والے ديون من "ضع و تعجل" كااصول الذكرا    |
| 110  | ١٣ تعبل كي صورت من بلا شرط مح دين كالجمير حصه چمور ويتا  |
| 110  | ١٥ مرابحه موجله من "ضع و تعجل" كاصول                     |
| 11Å  | ١٦ كمي قسط كي ادائيكي مين كوياي كرنے سے مسلت ختم كر دينا |
| 14.  | ١٤ اواء دين من ثال مول كے نقصان كاعوض مقرر كرنا          |
|      | ١٨ مديون كى موت سے قرض كى ادائيكى كى مملت كا خاتمه       |
|      |                                                          |
|      | شیئرز کی خرید و فروخت                                    |
|      |                                                          |
| 161  | ا شیئرز کی ابتداء                                        |
| IM   | r ٹیئرزی حقیقت کیا ہے؟                                   |
| 177  | ۳ ٹی کمپنی کے شیرز کا تھم                                |
| 162  | ۲ خرید و فروخت کی حقیقت                                  |
| 164  | ٥ چار شرطوں کے ساتھ خرید و فروخت جائز ہے                 |
| ١٣٢  | ۲ کهلی شرط                                               |
| 186  | ک دو سری شرط                                             |
| 100  | ٨ يه سود بو جائے گا                                      |
| 10.  | ۹ تيسري شرط<br>دا در تيم ش                               |
|      | ۱۰چوکمی شرط<br>اا شیئرز خریدنے کے دومتعمد                |
| 101  |                                                          |

| سنح   | عنوان                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 101   | ۱۲ شيئرز اور كييشل مكين                                                         |
| 101   | ١٣ ديفرنس برابر كرنامشه بازى ٢                                                  |
| 101   | ١٢ شيرز كي دليورى سے بيلے آ مح فروخت كرنا                                       |
| 101   | ١٥ شيرَز كاتبغنه                                                                |
| IDM   | ١٦رسکي متقلي کاني ہے                                                            |
| 124   | ١٤ "بدله" كاسودا جائزشين                                                        |
| 100   | ١٨ شيرزېر زكوة كاستله                                                           |
| 104   | ا فلاصه هن حقوق مجرده کی خریدو فروخت هناسه هناستان می مقوق مجرده کی خریدو فروخت |
|       |                                                                                 |
| 14.   | ○ حقوق مجروه کی قشمیں                                                           |
| 147   | ○ حقوق شرعيه                                                                    |
| 147   | 🔾 حقوق ضروربي                                                                   |
| الملم | O حقوق اصليه                                                                    |
| 144   | ○ حقوق عرفيه                                                                    |
| 144   | <ul> <li>□اشیاء ہے انقاع کاحق</li> </ul>                                        |
| 144   | ○ مختلف معتون                                                                   |
| MA    | O نظ کی تعریف<br>- استان نظریف                                                  |
| 144   | شواقع کا نه <i>ب</i>                                                            |
| 141   | ○ حالمه كاندب                                                                   |
| 144   | Oالكيدكانيب                                                                     |
| 149   | ○ال کی تعریف                                                                    |
| 176   | 🔾 احتاف کے نزدیک حق مرور کی تھ                                                  |

| صغحه             | عنوان                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| 144              | ۰ ق شرب کی بھ                                                 |
| HI               | ○اس نوع كے احكام كا فلامه                                     |
| 197              | O حق اسبقیت                                                   |
| 194              | ○ حق مقد                                                      |
| 194              | ○ بل ك بدل مين وظائف ص دست بر داري كاستله                     |
| 74               | 🔾 مکانوب اور د کانول کی مچاری                                 |
| 714              | ○ مروجه محرى كا متبادل                                        |
| YIA              | · · · · · حقوق کا عوض لینے کے بارے میں احکام شرعیہ کا خلاصہ   |
| ria              | 🔾 تجارتی نام اور ٹریڈ ملاک کا بھع                             |
| TTT              | ○ تجارتی لائسنس                                               |
| 777              | 🔾 حن ایجاد اور حن اشاعت                                       |
|                  | 🕥 مغربی ممالک کے چند جدید سائل                                |
| 471              | ا غيرمسلم ملك مين ربائش اختياد كرنا                           |
| 170              | ٢ غير مسلم ملك مين اولاد كى تربيت كاستله                      |
| 774              | السيسملن عورت كاغيرملم مرد سے نكاح                            |
| YTA              | م مسلمان میت کو غیر مسلموں کے قبرستان میں دفن کرنا            |
| 11.3             | ۵ مجد کو بیجنے کا عم                                          |
| TPA              | ۲ شری محرم کے بغیر سنر کرنا                                   |
| 159              | ٤ غير مسلم ملك مين عورت كاتنها قيام كرنا                      |
| لازمت علم<br>۲۴۹ | ۸ جن بونلول میں شراب اور خزر کی خرید و فرو فت بوتی ہو، ان میم |
| ror              | ٩ و الكحل " ملى بوكى دواؤل كالحكم                             |

| منح       | عنوان                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 700       | ١٠ جيليڻين استعال كرنے كاتھم                                     |
| 104       | اا مسجد میں شادی بیاہ کی تقریبات                                 |
| 704       | ۱۲ عیسائیوں کے نام رکھنا                                         |
| 737       | ١٣ کچه عرصے کے لئے فکاح کرنا                                     |
| 129       | ۱۴ عورت کا بناؤ سکھار کے ساتھ ملازمت پر جانا                     |
| 109       | 10 عورت كالجبي مردول سے مصافحه كرنا                              |
| 109       | ١٧ نمازي ادائيگي كے لئے كرجوں كو كرايه برلينا                    |
| 771       | کاالل کتاب کے ذہبے کا عم<br>مور میں مواد اور ا                   |
| 741       | ۱۸ شری منکرات پر مشتل تقریبات میں شرکت<br>د را سر اوز مسال سر سر |
| 747       | 19 مسلمان کے لئے غیر مسلم حکومت کے اداروں میں ملازمت کرنا        |
| 777       | ٢٠ مسلمان الجيئزك لئے چرح اور مرب كاؤيزائن اور نقشه تيار كرنا    |
| 747       | ۲۱۲۱ کے چنوں ریا                                                 |
| rrr       | ۲۲ شوہری حرام آمنی کی صورت میں بیوی بچوں کے لئے تھم              |
| rap       | ٢٣ بينك كے توسط سے جائداد وغيره خريدنا                           |
|           | ۷- اسلامی بینکنگ کے چند مسائل                                    |
|           |                                                                  |
| کے نام ہے | ا بینک کا قرض کی فراہمی پر آنے والے اخراجات کو "سروس چارج" _     |
| 744       | وصول کرنا                                                        |
| 744       | ٢ بينك كااپ كاك كومشينري كرايه پر دين كامعالمه كرنا              |
| PAY       | ا بیک کانے گاہک سے ادحار تع کا معاملہ کرنا                       |
| 798       | ۴ مینک کااپنے رکن مملک کو قسطوں پر اشیاء فروخت کرنا              |
| ا ين لانا | ۵ غیر مسلم مملک کے عالی جیکوں سے حاصل ہونے والے سود کو تقر       |
| YANE      | ٢ "كير آف كريدث" جاري كرفي بديك كااجرت يا كميش وصول              |

كاغذى نوا وركرنى كاحكم شخ الاسلام حضرت مولا نامفتي محمر تقى عثماني صاحب مظلهم فيمن اسلامك يبكشرز

عَدِّلُ وَيُصِلُ الْمِعْلِلِي الْمُعْلِلِي الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعِلِي الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِلِي الْمُعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلْمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمُعِلِمِ الْمِعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمِعِلِمِ الْمِعِلِمِ الْمِعِلِمِ الْمِعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِمِي مِعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِ والمان المان المانية ا بريز و عالما المناكس الما المالية و المالية المالية و المالية الحرار المنافظة المالية المالية

# ڪاغذي نوٹ

أور

كرنبي كانتكم

الحمد للله وب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا عمد خاتم انين وعلى آله واصحابه الطاهرين وعلى كلمن تبعهم باحسان الى يوم الدين

نوٹول کی فقہی حیثیت

کاغذی نوٹوں کے احکام کا بیان اس کی تمام تغییلات اور جزئیات کے ساتھ شروع کرنے ہے کہ کیا یہ کمی قرض کے وشیقے کرنے سے کہ کیا یہ کمی قرض کے وشیقے ہیں؟ یا عرفی خمن ہیں؟

جن لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ کاغذی نوٹ مالی دستاویز اور سند ہیں ان کے نزدیک یہ نوٹ اس قرض کی سندہے جو اس کے جاری کرنے والے (بینک) کے ذمہ واجب ہے، لنذااس رائے اور خیال کے مطابق یہ نوٹ نہ تو شمن میں اور نہ مال، بلکہ نوٹ اور وشیقے سے عمارت ہے جو مدیون نے وائن کو لکھ کر دے دیا ہے آکہ جب وہ چاہے اس کے ان حضرات کی رائے میں جو شخص بھی اس کے ذریعے اپنے وین پر قبضہ کرلے، اس لئے ان حضرات کی رائے میں جو شخص بھی

یہ نوٹ کی دوسرے کو دے گا، تواس کا مطلب یہ ضیں ہوگااس نے ہال دیا ہے، بلکہ یہ اپنے بال کاحوالہ اس مقروض (بینک) پر کر رہا ہے جس نے یہ نوٹ بطور سند جاری کئے ہیں۔ اس لئے اس پر نقتی اعتبارے وہی احکام جاری ہوں گے، جو "حوالہ" پر جاری ہوتے ہیں۔ الذا دوسرے کا حق ان نوٹوں کے ذریعے اوا کر ناوہاں جائز ہو گا جہاں حوالہ جائز ہو آگہ ہو آگہ ہو اور اگریہ نوٹ سونے یا چاندی کی وستاویز اور سند ہیں ( یعنی اگر ان کی پشت پر بینک میں سونا یا چاندی ہے) تواس صورت میں ان نوٹوں کے ذریعہ سونا، چاندی خریدنا جائز نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ سونے کا سونے سے جادلہ کرنا یا چاندی کا چاندی سے جادلہ کرنا یا چاندی کا چاندی سے جادلہ کرنا یا چاندی کا چاندی سے تبدلہ کرنا یا چاندی کا چاندی سے تبدلہ کرنا شرط ہے۔ الذا اگر نوٹوں کے ذریعہ سونا چاندی خریدی تو صرف ایک طرف سے تبعنہ کرنا شرط ہے۔ الذا اگر ہونے کے قرض کی سند پر قبضہ کیا، سونے پر قبضہ نہیں کیا۔ الذا جب بیا گیا۔ دوسری طرف سے قبضہ کرنے کی سند پر قبضہ کیا، سونے پر قبضہ نہیں کیا۔ الذا جب شرط نہیں بائی گئی تو ہے فی شرخ نہیں میں دونوں طرف سے قبضہ کرنے کی میں دونوں طرف سے قبضہ کرنے کی میں دونوں طرف سے قبضہ کرنے کی سند کر بیاتہ کی میں دونوں طرف سے قبضہ کرنے کی میں دونوں طرف سے قبضہ کرنے کی میں دونوں طرف سے قبضہ کرنے کی کھیں میں دونوں طرف سے قبضہ کرنے کی کئی کھیں دونوں طرف سے قبضہ کرنے کی کھیں دونوں طرف سے قبضہ کرنے کی کھیں کی کھیں دونوں طرف سے قبضہ کرنے کی کھیں دونوں طرف سے قبضہ کرنے کیں کھیں کی کھیں کہ کی کھیں کی کھیں کی کھیں کیا گئی کی کھیں کی کھیں

ای طرح اگر کوئی ملدار فخض اپی زکوة ک ادائیگی کے لئے یہ کاغذی نوٹ کمی فقیر
کو دے، تو جب تک وہ فقیران نوٹوں کے بدلے میں اس سونے یا چاندی کو چیک ہے
وصول نہ کر لے جس کی یہ وستاویز ہے، یا جب تک وہ ان نوٹوں کے ذرایعہ کوئی سلمان نہ
خرید لے، اس وقت تک اس ملدار شخص کی زکوة ادا نہ ہوگی۔ ادر اگر استعال کرنے سے
پہلے یہ نوٹ فقیر کے پاس سے برباد یا ضائع ہو جائیں، تو وہ ملدار شخص صرف وہ نوٹ فقیر
کو دینے سے زکوة کی ادائیگی سے بری الذمہ نہیں ہو گا۔ اب اس کو دوبارہ زکوة ادا کرنی

اس کے بر خلاف وو سرے هضرات فتهاء کی رائے میہ ہے کہ اب میہ نوث بذات خودستن عرفی بن محے ہیں۔ اس لئے جو تحق میہ نوٹ ادا کرے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے مال ادرستن ادا کیا ہے۔ ان نوٹوں کی ادائیگی ہے دین کا حوالہ نہیں سمجھا جائے گا۔ لہٰڈ اس رائے کے مطابق ان نوٹوں کے ذریعہ ذکوۃ فی الفور ادا ہو جائے گی اور ان کے ذریعہ سونا چاندی خریدنا ہمی جائز ہوگا۔

لندائندى نوث اور مختف كرسيول كا دكام بيان كرنے سے بہلے نوٹول كے بلات من نوٹوں كے بلات كون اللہ من نوٹوں كى بلاك من نوٹوں كى بلاك من نوٹوں كى ايك رائے كونقى نقط نظر سے متعين كرلينا ضرورى ہے۔

چنانچ اس موضوع پر کت فقہ اور معاشیات کی کتابوں کا مطاعه کرنے کے بعد میرے خیل میں ان نوٹوں کے بارے میں دوسری رائے زیادہ میچ ہے۔ وہ یہ کہ نوث اب عرفی ممن بن مجے میں اور اب یہ حوالے کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔

## دنیا کے کرنسی نظام میں انقلابات اور تبدیلیاں

قدیم زمانے میں لوگ اشیاء کا تبادلہ اشیاء (Barter) کے ذریعہ کرتے تھے۔ مین ایک چیز دے کر اس کے بدلے دوسری چیز لیتے تھے۔ لیکن اس طرح کے تبادلے میں بہت سے نقائص اور مشکلات تھیں اور ہر جگہ ہروقت اس طریقہ پر عمل کرنا دشوار ہو تا تھا۔ اس لئے آہت آہت یہ طریقہ متروک ہو گیا۔ (۱)

اس کے بعد ایک اور نظام جاری ہوا۔ جے "زر بضاعتی کا نظام"

(Commodity money System) کما جاتا ہے۔ اس نظام میں لوگوں نے مختلف مخصوص اشیاء کو بطور مشن کے تبادلے کا ذریعہ بنایا اور عام طور پر ایسی اشیاء کو تبادلے کا ذریعہ بنایا اور عام طور پر ایسی اشیاء کو تبادلے کا ذریعہ بنایا گران اشیاء کو بنایا، مجمی نمک کو اور مجمی چڑے کو، مجمی لوہ وغیرہ کو تبادلہ کا ذریعہ بنایا گران اشیاء کو تبادلہ میں استعمال کرنے میں نقل و حمل کی بہت می مشکلات پیش آتی تھیں۔ اس لئے تبادلہ میں استعمال کرنے میں نقل و حمل کی بہت می مشکلات پیش آتی تھیں۔ اس لئے جیسے جیسے آبادی بوحتی کئی اور لوگوں کی ضروریات میں اضافہ ہونے لگا اور تبادلہ بھی پہلے ہوا سے اس میں زیادہ ہونے اور اس پر لوگوں کا اعتاد بھی زیاد ہونے جس میں نقل و حمل کی ہے اس میں تو بہت می مشکلات ہیں۔ انذا تبادلہ کا کوئی ایساطریقہ ہونا چاہئے جس میں نقل و حمل کی ہے جس میں نقل و حمل کی ہے جس میں نقل و حمل کی ہے جس میں نقل ہوں کا اعتاد بھی زیاد ہوں۔

آخر کار تیسرے مرحلہ میں جاکر لوگوں نے سونے چاندی کو تبادلہ کا ذریعہ بنایا، اس لئے کہ یہ دونوں قیمتی دھاتیں ہیں اور چاہ یہ زیور کی شکل میں ہوں، یا ہر تن کی شکل میں، بسر حال ان کی اپن ذاتی قیت بھی تھی اور اس کی نقل و حمل اور ذخیرہ اندوزی بھی آسان تھی، حتی کہ ان دونوں قیتی دھاتوں نے اشیاء کی قیمتوں کے لئے ایک پیانہ کی حشیت اختیار کر لی۔ اور تمام مملک اور شہوں میں لوگ ان دھاتوں پر اعتاد کرنے گئے اس نظام کو '' نظام زر معدنی۔ (Metalic Money System) کما جاتا ہے۔ اس نظام پر بہت سے تغیرات اور انقلابات گزرے ہیں جن کو ہم اختصار کے ساتھ یمال ذکر کے ہیں۔ کرتے ہیں۔

ا ..... ابتداء میں لوگ ایسے سونے چاندی کو بطور کرنی کا استعال کرتے جو سائز، فخامت، دن اور صفائی کے اعتبار سے مختلف ہوتا تھا۔ کوئی سونا کارے کی شکل میں ہوتا تھا، کوئی ڈھلے ہوئے برتن اور زبور کی شکل میں ہوتا تھا لیکن تبادلے کے وقت صرف وزن کا اعتبار کیا جاتا تھا۔

۲ .....۱ سک بعد و طلے ہوئے سکول کارواج شروع ہوگیا۔ بعض شرول میں سونے کے وصلے ہوئے سکے اور بعض شرول میں چاندی کے وصلے ہوئے سکے رواج پاتے گئے جو مخامت، وزن اور خالص سونے کے اعتبار سے برابر اور مساوی ہوتے سے، اور جن پر دونوں طرف مر شبت ہوتی تھی۔ جو اس بات کی علامت تھی کہ یہ سکے درست اور جادلہ کے قابل ہیں اور اس سکے کی ظاہری قیمت (Face Value) جو اس پر لکھی ہوتی تھی وہ اس سونے اور چاندی کی حقیق قیمت (Gold or Silver Content) کی برابر ہوتی تھی۔ کویا کہ سکے کی شکل میں وصلے ہوئے سونے کی قیمت سونے کی اس ولی کے برابر ہوتی تھی جو سکے کے ہم وزن ہو۔ اس نظام کو "معیاری قاعدہ ذر" Gold Specie (Gold Specie) کی برابر ہوتی تھی جو سکے کے ہم وزن ہو۔ اس نظام کو "معیاری قاعدہ ذر" کا کی برابر ہوتی مسیح میں رائج کیا تھا۔

اس نظام کے اندر لوگوں کو اس بات کی آزادی تھی کہ وہ چاہیں آپس میں لین وین کے لئے سکے استعال کریں یا سونے کے نکڑے یا سونے کے ڈھلے ہوئے زیورات وغیرہ استعال کریں اور ملک سے باہر بر آمد در آمد کی بھی عام اجازت تھی۔

اور حکومت کی طرف سے یہ عام اجازت بھی جو شخص بھی جس مقدار میں سکے وصلوانا جاہے، وہ وُھال کر دے گی۔ چنانچہ لوگ حکومت کے پاس سونے کے مکڑے اور سونے کی ڈھلی ہوئی دوسری اشیاء لاتے اور حکومت ان کو سکے بناکر واپس کر ویتی ، اور اس طرح اگر کوئی شخص سکے لا کر اس کو بکھلانے کے لئے کہتا تو حکومت ان سکوں کو پکھلا کر کا مسام شکار میں مشخص سے اس کے سام سے میں میں میں اس کو سام کا کہا تو حکومت ان سکوں کو پکھلا کر

کزے کی شکل میں اس شخص کو دالیں کر دہتی۔
سیب بعض ممالک نے بجائے ایک دھات کے دو دھات یعنی سونے چاندی دونوں کے سکوں کو کرنس کے طور پر رائج کیا اور ان دونوں کے آپس کے تبادلے کے لئے ایک خاص قیت مقرر کر دی اور سونے کو بڑی کرنس کے طور پر اور چاندی کو چسوٹی کرنس کی طور پر اور چاندی کو چسوٹی کرنس کی حثیت سے استعمال کیا جانے لگا۔ اس نظام کو "دودھاتی نظام" (Bi - Metallisn)

ن اس نظام میں دوسری مشکلات بیدا ہو حکمیں وہ سے کہ سونے اور جاندی کے سکوں میں آپس میں جاولہ کے لئے جو قیت مقرر کی حمیٰ تھی۔ وہ مختلف شہروں میں مختلف ہو جاتی تھی۔ جس کی بنا پر لوگ کر نسی کی تجارت میں دلچے ہی لینے لگے۔ مثلاً امریکہ میں ایک سونے کے سکے کی قیت پندرہ جاندی کے سکے ہوتی لیکن بعیندای وقت بورب میں ایک سونے کے سکے کی قیت چاندی کے ساڑھے بندرہ سکے کے برابر ہوتی اس صورت حل میں تابر امریکہ سے سونے کے سکے جمع کر کے بورپ میں فروخت کر دیتے آ کہ دہاں ے ان کو زیادہ جاتدی حاصل موجائے اور چروہ جاتدی کے سکے امریکہ لاکر ان کو سونے ك سكون من تبديل كر دية اور پھريه سونے كے سكے دوبارہ جاكر يورب من فروخت كر دیے اور اس کے برلے جاندی لے آئے۔ لیکن اس تجارت کے نتیج میں امریکہ کا سوتا سلسل بوری منتل ہو آرہا۔ گویا کہ جاندی سے سکوں نے سونے کے سکوں کوامریکہ ہے باہر نکل دیا۔ مجرجب ١٨٣٥ء ميں امريك في سونے اور جاندي كے سكول كے ورميان اس تناسب کو بدل دیااور سونے کے لیک سکے کو چاندی کے سولہ سکوں کے مساوی قرار وے دیاتو معالمہ بہلی صورت کے برعکس ہو گیااور اب سونے کے سکے امریکہ میں متقل ہونے شروع ہو کے اور چاندی کے سکے بورب منقل ہونے سکے کو یا کہ سونے کے سکوں نے جاندی کے سکوں کو امریکہ سے نکل دیا۔

س سکے چاہے سونے کے ہوں یا چاندی کے، اگرچہ سامان اور اسباب کے مقابلے میں ان کی نقل و حمل آسان ہے۔ انکی دوسری طرف ان کو چوری کرنا بھی آسان ہے۔

اس لئے ملداروں کے لئے ان سکوں کی بہت بردی مقدار کو ذخیرہ کر کے گھر میں رکھنا مشکل ہو گیا۔ چنانچہ وہ لوگ ان سکوں کی بہت بردی مقدار کو سناروں اور صراف (Money Changer) کے پاس بطور امانت کے رکھوانے گئے، اور وہ سنار اور صراف ان سکوں کو اپنے پاس رکھتے وقت ان امانت رکھنے والوں کو بطور و ثیقہ کے ایک کاغذ یا رسید (Receipt) جاری کر دیتے۔ آہستہ جب لوگوں کو ان سناروں پر اعماد زیادہ ہو گیاتو ہی رسیدیں، جوان سناروں نے امانت قبول کرتے وقت بطور وستاویز جاری

کی تھیں بچ و شراء میں بطور ثمن کے استعال ہونے لگیں۔ لنذا ایک خریدار وو کاندار کو خریداری کے وقت بجائے نند سکے اواکرنے کے اننی رسیدوں میں سے آیک رسیداس کو دے ویتا اور دو کاندار ان ساروں پر اعتاد کی بنیاد پر اس رسید کو قبول کر لیتا۔

یہ ہے کاغذی نوٹ کی ابتداء لیکن ابتداء میں نہ اس کی کوئی خاص شکل وصورت

سے ہے ہار ان کی کوئی ایسی تانونی حیثیت تھی جس کی وجہ سے لوگوں کواس کے قبول کرنے پر مجبور کیا جاسکے۔ بلکہ اس کے قبول اور رو کرنے کا دارو مدار اس بات پر تھا کہ اسے قبول کرنے والا اس کے جارے کرنے والے سار پر کتنا بھروسہ رکھتا ہے۔

۵ ..... جب ۱۷۰۰ء کے اوائل میں بازاروں میں ان رسیدوں کا رواج زیادہ ہو گیا توان رسیدوں نے تن کر کے ایک باضابط صورت اختیار کرلی جے "مینک نوٹ" کہتے ہیں۔ کما جاتا ہے کہ سب سے پہلے سوئیڈن کے اسٹاک ہوم بینک نے اسے بطور کاغذی نوث

کے جاری کیا۔

اں وقت جاری کرنے والے بنک کے پاس ان کافذی نوٹوں کے بدلے میں سو فیصد آئی بایت کا سونا موجود ہو تا تھا اور بینک یہ التزام کر آ تھا کہ وہ صرف آئی مقدار میں نوث جاری کرے ، جتنی مقدار میں اس کے پاس سونا موجود ہا اور اس کافذی نوث کے حال کو افتیار تھا کہ وہ جس وقت چاہے بینک جاکر اس کے بدلے میں سونے کی سلاخ حاصل کر لے۔ ای وجہ ہے اس نظام کو "سونے کی سلاخوں کا معیار" Gold (Gold کما جاتا ہے۔

۲ ..... ۱۸۳۳ میں جب " بیک نوٹ " کارواج بهت زیادہ ہو گیاتو حکومت نے اس کو " زر قادتی - (Legal Tender) قرار دے دیا۔ اور ہر قرض لینے والے پر سے لازم کر

دیا کہ وہ اپنے قرض کے بدلے میں اس نوٹ کو بھی اس طرح ضرور قبول کرے گا، جس طرح اس کے لئے سونے چاندی کے سکے قبول کر نالازم ہے۔ اس کے بعد پھر تجارتی جیکوں کواس کے جاری کرنے ہے روک دیا گیااور صرف حکومت کے ماتحت چلنے والے مرکزی بیک کواس کے جاری کرنے کی اجازت دی گئی۔ ع .... پھر حکومتوں کو زمانہ جنگ اور امن کے دوران آمدنی کی کی کی وجہ سے ترقیاتی منصوبوں کی تحمیل میں بت م شکلات پیش آنے لگیں۔ چنانچہ حکومت مجبور موئی کہ وہ کاغذی نوٹوں کی بہت بردی مقدار جاری کر دے جو سونے کی موجودہ مقدار کے تناسب سے زیادہ ہو، آکہ اپی ضرور یات پوری کرنے کے لئے اسے استعال کرے۔ اس کے نتیج میں سونے کی وہ مقدار جوان جاری شدہ کاندی نونوں کی پشت پر تھی وہ آہستہ آہستہ کم ہونے گی۔ حتی کہ ابتدا میں ان نوٹوں اور سونے کے در میان جو سوفصد تناسب تھا، وہ محضة محضة معمولي تناسب ره مميا- اس لئے كدان نوثوں كو جارى كرنے والے مركزى بينك کواس بات کایفین تھا کہ ان تمام جاری شدہ نوٹوں کوایک ہی وقت میں سونے سے تبدیل كرنے كامطالبہ بم سے نہيں كيا جائے گا۔ اس لئے سونے كى مقدار سے زيادہ نوث جارى سرنے میں کوئی حرج نہیں۔ دومرے لفظوں میں یوں کما جاسکتا ہے کہ زیادہ مقدار میں نوٹ جاری کرنے کے نتیج میں بازار میں ایسے نوٹ رائج ہو مجتے جن کو سونے کی پشت بنا ہی حاصل نہیں تھی۔ لیکن تجارا ہے نوٹوں کواس جمروسہ پر قبول کرتے تھے کہ ان نوٹوں کے جاری کرنے والے مرکزی بینک کواس بات پر قدرت حاصل ہے کہ وہ تبدیلی کے مطالبے کے وقت اس کے پاس موجود سونے کے ذریعہ اس کا مطالبہ پورا کر دے گا۔ اگر چہ اس کے پاس موجود سوما اس کے جاری کردہ نوٹوں کے مقابلہ میں بہت کم ہے۔ ایسے كرنسى نوٹوں كو "زرائتبارى" (Fiduciary Money) كما جاتا ہے۔ دوسری طرف آمدنی کی ند کورہ بالا کمی اور زیادہ روپے کی ضرورت ہی کی بناء پر حاومتیں جو اب تک معدنی سکوں کے ساتھ معللات کرتی آئی تھیں اس بات ہر مجبور

ہوئیں کہ ودیا توسکوں میں دھات کی جتنی مقدار استعال ہورہی ہے اس کو کم کر دے یا ہر سکے میں اصلی دھات کے بجائے تاقص دھات استعال کریں۔ چنانچہ اس ممل کے بتیج میں سکے کی ظاہری قیت (Face Value)جواس پر درج تھی، اس سکے کی اصلی قیت (Intrinsic Vlaue) ہے کئی گنا زیارہ ہو گئی۔ ایسے سکوں کو "علامتی زر" (Token Money) کما جاتا ہے۔ اس لئے کہ اس سکے کی معدنی اصلیت اس کی اس فاہری قیمت کی محض علامت ہوتی ہے جو بھی اس کی ذاتی قیمت کی تھیک ٹھیک نمائندگی کیا کرتی تھی۔

۸..... رفته رفته " زرائتباری - (۲) کارواج برد سے برد سے اتنازیاد، بوگیاکہ ملک میں کھیے : وے نونوں کی تعداد ملک میں موجود سونے کی مقدار کے متابع میں کئی گناہ ایادہ ہوگئی۔ میاں تک کہ حکومت کواس بات کا خطرہ لاحق ہوگیا کہ سونے کی موجود مقدار کے ذریعہ ان نوٹوں کو سونے میں تبدیل کرنے کا مطالبہ پورا نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ بعض شہوں میں حقیقہ میہ واقعہ پیش آیا کہ مرکزی بینک نوٹوں کو سونے میں تبدیل کرنے کا مطالبہ پورا نہ کر سکا۔

اس وقت بت سے ملکوں نے نوٹوں کو سونے میں تبدیل کرانے والوں پر بت ک کری شرطیں لگا دیں۔ انگلینڈ نے قو ۱۹۱۲ء کی جنگ کے بعداس تبدیلی کو بالکل بند کر دیا۔ البتہ ۱۹۲۵ء میں دوبارہ تبدیلی کی اجازت اس شرط کے ساتھ دی کہ ایک بزار سات پونڈ سے کم کی مقدار کو کوئی فخص تبدیل کرانے کا مطالبہ نہیں کر سکا۔ چنانچہ اس شرط کے نتیج میں عام لوگ تو اپنے نوٹوں کو سونے میں تبدیل کرانے کا مطالبہ کرنے سے محروم ہو گئے (اس لئے کہ اس زمانے میں یہ مقدار اتنی زیادہ تھی کہ بت کم لوگ اتنی مقدار اتنی زیادہ تھی کہ بت کا مطالبہ کوئی اس ناوں کی لوگوں نے اس لئے کوئی کہ بات خاص پرواہ نہیں کی کہ یہ کافذی نوٹ زر قائونی بن گئے تھے، اور ملمی معالمات میں بالکل اس طرح قبول کے جاتے تھے جس طرح اصلی کرنی قبول کی جاتی تھی اور اس کے ذریعہ اندرون ملک تجارت کر کے اس طرح نفع حاصل کیا جا سکتا تھا جس طرح دھاتی کرنی از رہے ذریعہ کے ذریعہ تجارت کر کے اس طرح نفع حاصل کیا جا سکتا تھا جس طرح دھاتی کرنی کا زریعہ تجارت کر کے نفع حاصل کیا جا سکتا تھا جس طرح دھاتی کرنی

ے درجہ برت رہے ماں ما یہ بات ۔

9 ..... بھر ۱۹۳۱ء میں برطانوی حکومت نے ان نوٹوں کو سونے سے تبدیل کرانے کی بالکل ممافعت کر دی۔ حتی کہ اس مخص کے لئے بھی جو سترہ سوپونڈ کو سونے میں تبدیل کرنے کا مطالبہ کرے۔ اور لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ سونے کے بجائے صرف ان نوٹوں پر اکتفا کریں اور اپنے تمام کاروبار اور معللات میں اس کا لین دین کریں۔ لیکن پر اکتفا کریں اور اپنے تمام کاروبار اور معللات میں اس کا لین دین کریں۔ لیکن

حومتوں نے آبس میں ایک دومرے کے حق کے احرام کو بر قرار رکھتے ہوئے ایک روسرے کے نوٹوں کو سونے میں تبدیل کرنے کے قانون کو ہر قرار رکھا۔ چنانجہ اندرون ملک آگرچہ ان نوٹوں کو سونے میں تبدیل کرانے کی ممانعت تھی کیکن ہر حکومت نے بید الترام کیا تھا کہ اگر اس کی کرنسی دوسرے ملک میں چلی منی اور دوسری حکومت اس كرنى كے بدلے ميں سونے مطالبہ كرے كى توب حكومت اينے كرنى نونوں كے یدلے میں اس کو سونا فراہم کرے گی۔ مثلاً اگر امریک کے پاس برطامیہ کے اسرانگ یونڈ آئے اور وہ اب ان کے بدلے میں برطانیہ سے سونے کا مطالبہ کرے تو برطانیہ یر لازم ب كه وه ان كے بدلے من امريكه كوسوا فراہم كرے ، اس نظام كو "سونے كى مبادلت کامعیر" (Gold Exchange Standard) کما جاتا ہے۔ ١٠ ..... اى اصول برسالها سال تك عمل موآر باحتى كه جب رياستمائ متحده امريك كو ڈالری قیت میں کی کے باعث سخت ، کران کا سامنا کرتا ہزا اور ١٩٧١ء میں سونے کی بت قلت ہو می تو امر کی حکومت اس بات پر مجبور ہوئی کہ دوسری حکومتوں کے لئے بھی ڈالر کو سونے میں تبدیل کرنے کا قانون ختم کر دے۔ چنانچہ ۱۵۔ اگست ۱۹۷۱ء کو اس نے یہ قانون تافذ کر دیا اور اس طرح کاغذی نوٹ کو سونے سے متحکم رکھنے کی جو آخری شکل تھی وہ بھی اس قانون کے بعد ختم ہو گئے۔ اس کے بعد سا ١٩٧ء "بين الاقواطالوند " (International Monetary Fund) سونے کے بدل کے طور پر ایک " زر مبادلہ نکلوا نے کے حق (Secial Drawing Rights) کا تظریہ پی کیا۔ اس نظریہ کا حاصل یہ تھا کہ "بین الاقوای مالی فنڈ" کے ممبران کو اس بات کا اختیار حاصل ہے کہ وہ مختلف ممالک کی کرنی کی ایک معین مقدار غیر مکی قرضوں کی ادائیگی کے لئے نکاوا سکتے ہیں اور مقدار کی تعین کے لئے ۸۸۸۸۷ کرام سونے کو معیار مقرر کیا گیا (کہ اتی مقدار کا سوناجتنی کرنی کے ذریعہ خریدا جاسکتا ہو اتی کرنسی ایک ملک نکلوا سکا ہے۔ لنذا اب صورت حل بدے کہ زر مبادله نکلوانے کا بدحق جے اختسار کے لئے "ایس۔ ڈی۔ آر" کماجاآے سونے کی پشت پنائی کا کمل بدل بن يکا ہے.

اس طرح اب سونا کرنی کے دائرہ سے بالکل خارج ہو چکا ہے اور اب سونے

كاكرنى سے كوئى تعلق بلق نيس رہا اور نوٹوں اور "زر علامتى" (يعنى كم قيت كے سکوں) نے پوری طرح سونے کی جگہ لے لی ہے۔ اب نوٹ نہ سونے کی نمائندگی كرتے ہيں، نہ جاندىكى، بلكه ايك فرضى قوت خريدى نمائندگى كر رہے ہيں کین چونکہ کرنمی کے اس نظام میں ایک مستقبل اور ابدی نظام کی طرح اب تک مضبوطی اور جملؤ بیدا نہیں ہوا۔ اس کئے تقریباً تمام ممالک میں اس بات کی تحریک چل رہی ہے کہ پہلے کی طرح پھر سونے کو مل نظام کی بنیاد مقرر کی جائے، یمال تک ک دوبارہ "سونے کی سلاخوں کے نظام" کی طرف لوٹے کی آوازیں لکنے گی میں۔ اس لئے دنیا کے تمام مملک اب بھی اپنے آپ کو سونے سے بے نیاز اور مستغنی نہیں سجھتے۔ بلکہ ہرملک اب بھی احتیاطی تدبیرے طور پر زیادہ سے زیادہ سونے کے ذخار جمع رکھنے کی کوشش کر آ ہے آ کہ زمانے کے بدلتے ہوئے حالات اور انقلابات میں سے سونا لين سونے كى بدى سے بدى مقدار كابد ذخيره مرف ايك احتياطى تدبیرے طور پر المحالاس کا موجودہ دور میں رائج کرنسی کے ساتھ کوئی قانونی تعلق نہیں ہے۔ خواہ وہ کرنسی نوٹ کی شکل میں ہویا وهاتی سکوں کی شکل میں (۳)-سرحال مید ونیا کے کرنسی نظام کے انقلابات اور تغیرات کا خلاصہ ہے۔ جس

کے مطالعہ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ کرنسی نوٹ آیک حالت اور لیک کیفیت پر قائم نہیں رہے بلکہ مختلف اووار ، مختلف زمانوں میں ان کی حیثیت بدلتی رہی ہے اور ان بر بہت سے انقلاب اور تغیرات گزر بچکے ہیں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ بالکل ابتدائی دور میں یہ نوث قرض کی سند اور دستاویر سمجھے جاتے تھے اور اس بتا پر بہت سے علانے یہ فتوی دیا ہے کہ یہ نوث قرض کی سند ہے۔ اس کی حثیت مال اور شمن کی نہیں ہے۔ چنانچہ علامہ سیداحمہ بیگ انحسنی رحمہ اللہ علیہ اپنی کتاب " بھجة المشتاق ہی بیان حکم زکوة الاوراق " میں تحریر

فرماتے ہیں۔ :-

"جب ہم فے لفظ "بیک نوٹ" کی اہیت کے بارے میں محقق کی تو معلوم ہوا کہ یہ فرانسیی زبان کی اصطلاح ہے اور "لاروس" جو فرانسیی زبان کی سب سے بری اور مشہور لغت

ہے۔ اس میں بینک نوٹ کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں!"

"بینک نوٹ ایک کرنی نوٹ ہے جس کے حال کو مطالبے
کے وقت اس نوٹ کی حقیق قیمت درے دی جائے گی اور ان
نوٹوں کے ساتھ بھی ای طریقے پر لین دین کیا جاتا ہے۔ جس
طرح دھات کی کرنی کے ذریعہ کیا جاتا ہے۔ البتہ یہ نوٹ
مضمون ہوتے ہیں، لینی اس کے بدل کی ضانت دی جاتی ہے آکہ
لوگ اس کے لین دین پر اعتاد کریں۔"

انذااس تعریف میں یہ الفاظ: "اس کے حال کو مطالبے کے وقت اس نوٹ کی حقیق قیمت اداکر دی جائے گی" بغیر کی شک کے اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ یہ نوٹ قرض کی سند ہو البتہ اس تعریف میں جو دو سرے الفاظ ہیں کہ:"ان نوٹوں کے ساتھ بھی اس طریقہ پرلین دین کیا جاتا ہے جس طرح دھات کی کرنی کے ذریعہ کیا جاتا ہے" اس عبارت سے کوئی مخص اس کے مال یا شمن ہونے کا دہم نہ کرے۔ اس لئے کہ اس عبارت کا مطلب صرف اتنا ہے کہ لوگ کرنی کے بجائے ان نوٹوں کو لین دین میں قبول کر لیتے ہیں۔ صرف اس خیال ان نوٹوں کو لین دین میں قبول کر لیتے ہیں۔ صرف اس خیال جائے گی اور حکومت اس نوٹ کی قیمت حال نوٹ کو وصول ہو جائے گی اور حکومت اس نوٹ کی قیمت کی ادائیگی کی ضامن ہے۔ لانڈا یہ تعریف صراحة اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ یہ نوٹ قرض کی سنداور دستاویز ہے (دالات کر رہی ہے کہ یہ نوٹ قرض کی سنداور دستاویز ہے (س)۔

ای وجہ سے گذشتہ صدی میں ہندوستان کے بہت سے علاء نے بیہ فتوی دیا کہ
یہ نوٹ قرض کی دستاویز ہے۔ لہذا اس کے ذریعہ اس وقت تک زکوۃ ادا نہیں ہوگی
جب تک فقیراس نوٹ کو اپنی ضروریات میں خرچ نہ کرے اور ان نوٹوں کے ذریعے
سونا چاندی خریدنا جائز نہیں۔ (۵)
لیکن ای زبانہ میں علااور فقہا کی آیک بری جماعت ایسی بھی تھی جو ان کاغذی

نوٹوں کو "مٹن عرفی" کے طور ہر مال قرار دیتی تھی، چنانچہ اس سلہ ہر منداحمہ کے مرتب اور شارح علامہ احمد ساعاتی رحمتہ اللہ علیہ نے سیر حاصل بحث فرائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں:۔

> فالذي اراه حقا، وادين الله عليه :ان حكم الورق المالي كحكم النقدين في الزكوة سواء بسواء، لانه يتعامل به كالنقدين تماما، ولان مالكه يمكنه صرفه وقضاء مصالحه به ق ای وقت شاء، فمن ملک النصاب من الورق المالي ومكث عنده حولا كاملا

وحبت عليه زكوته (١)

میرے نزدیک محیح بات جس پر میں اللہ تعالی کے حضور جواب وہ ہوں یہ ہے کہ زکوہ کے وجوب اور اس کی ادائیگی کے مسلم میں ان کا غذی نوٹوں کا حکم بھی بعیند سونے جاندی کے حکم کی طرح ہے اس لئے کہ لوگوں میں ان نوٹوں کا لین دین بالکل اس طرح جاری ہے جس طرح سونے جاندی کالین دین رائج ہے اور ان نوٹوں کے مالک کو اس کا بالکل اختیار ہے کہ وہ جس وقت جاہیں ان کو خرج کریں۔ اور ان کے ذریعہ ابی ضروریات بوری کریں لذا جو محص نصاب کے بقدر ان نوٹوں کا ملک بن جائے اور اس يرايك سل كزر جائ تواس برزكوة واجب موجائ كي-

ہندوستان کے بعض وومرے علاء کی بھی میں رائے بھی۔ چنانچہ حضرت مولانا عبد الحق لكهنوى رحمته الله عليه كے خصوصی شاكرد اور "عطر مدايه" اور "خلاصه التقاسر" ك مصنف حفرت موانا فتح محد صاحب لكهنوى رحمت الله عليه كى محى نوث كے بارے ميں يى رائے محى اور ان كے تبيغ مولانا مفتى سعيد احمد لكھنوى رحمت الله عليه (سابق مفتى و صدر مدرس مدرسه يحيل العلوم كانبور) في اين والد ماجد كى بيه رائے ان کی کتاب "عطر بدایہ" کے آخر میں تقل کی ہے اور یہ بھی تحریر قرمایا ہے کہ

علامہ عبد الحی لکھنوی رحمت اللہ علیہ بھی اس مسلہ میں ان کے موافق تھے۔ م ان کی رائے کا خلاصہ رہ ہے کہ: کاغذی نوٹ کی دو حیثیتیں ہیں:۔

ایک یہ کہ خرید و فروخت، اجارات اور تمام بالی معالمات میں ان نوٹوں کا رواج اور لین دین بعین حقیقی عمن اور سکوں کی طرح ہے بلکہ حکومت نے لوگوں پر قرضوں اور حقوق اور اوائیگی میں اس کو قبول کرنے کو لازی قرار دے دیا ہے۔ المذا

موجودہ قانون میں قرض خواہ کو اس کی مخبائش نہیں ہے کہ دہ اپنے قرض کے بدلے میں ان نوٹوں کو قبول کرنے ہے انکار کر دے ......... اس حیثیت سے یہ کاغذی نوٹ

اب "عرنی شن" بن چکے ہیں۔

دوسری حیثیت بی بے کہ بید نوٹ حکومت کی طرف سے جاری شدہ ایک وستاویز ہے اور حکومت نے بید التزام کیا ہے کہ اس کے ہلاک اور ضائع ہونے کی صورت میں یاس کے حال کے مطالبے کے وقت اس کا بدل اداکرے گی .....اس حیثیت سے بید نوٹ "ممن عرفی" کی حیثیت نہیں رکھتے، اس لئے کہ "ممن عرفی" کی

حییت سے یہ بوٹ مسن عرق کی سیبت یں رہے، ان سے نہ کن عرق کی ہا ہلاً ت کے وقت حکومت اس کا بدل اوا نہیں کرتی ہے۔ دوسری حیثیت کے اعتبار سے علامہ معلم مدال مرک نہ مرقض کی میز یا مدمری ملل وستارہ کی حیثہ ہو۔

ے بظاہریہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نوٹ قرض کی سند یا دوسری ملل دستاویز کی حیثیت

تے ہیں۔ لیکن اگر اس دو سری حیثیت پر ذرا تعق سے خور کیا جائے تو یہ بات واضح طور پر

نظر آتی ہے کہ نوٹ کی یہ دومری حیثیت اس کی غنیت کو باطل نہیں کرتی ہے۔ اس لئے کہ حکومت کااصل مقصدیہ تھا کہ یہ نوٹ بھی خمن عرفی کے طور پر لوگوں میں رائج ہو جائیں۔ اس وجہ سے حکومت نے قرض کی ادائیگی میں اس کے قبول کرنے کو ضروری

قرار دیا ..... لیکن خلقی من ( مونے چاند کے سکے) اور دوسری دھاتوں کے علامتی سکے جو پہلے سے رائج تھان کا حل تو یہ تھا کہ ان کی اپنی حثیت اور قیت بھی تھی۔ ان کو قیتی بنانے کے لئے حکومت کی کمی اعلان کی ضرورت نہیں تھی۔ اس لئے کہ یہ سکے گئی بنانے کے لئے حکومت کی کمی اعلان کی ضرورت نہیں تھی۔ اس لئے کہ یہ سکے

مجمی سونے چاندی سے بنائے جاتے سے اور مجمی آج، پیتل اور اوہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ان میں سے ہر چیز مال متقوم ہے حتی کہ اگر حکومت ان سکوں کی تمنیت کو ختم

كرنے كا بھى اعلان كر وے تب بھى ال متقوم مونے كے اعتبار سے ان كى ذاتى قيت

باق رہے گی۔

بن رہے ہی۔

بخلاف ان کاغذی نوٹوں کے کہ ان کی اپنی ذاتی کوئی قیمت نہیں ہے ( صرف
کاغذ کا ایک گلزا ہے ) البتہ حکومت کے اعلان کے بعدیہ قیمتی بن گئے۔ لنذا اگر حکومت
ان نوٹوں کی شمنیت باطل کر دے تو ان کی کوئی قیمت باقی نہیں رہے گی۔ اس لئے کہ
لوگوں کو جتنااعتاد اور بھروسہ دھات کی کرنسی پر ہوتا ہے اتناان نوٹوں پر نہیں ہوتا تھا۔
اس لئے حکومت کویہ ضائت لینی پڑی کہ اس کے ہلاک ہونے کی صورت میں حکومت اس لئے خومت کی نظر
اس کا بدل اداکرے گی۔ یہ دھات حکومت نے اس لئے نہیں لی کہ حکومت کی نظر
میں یہ خمن عرفی کی حشیت نہیں رکھتے ، بلکہ ان نوٹوں پر لوگوں کا اعتاد حاصل کرنے
میں یہ خمن عرفی کی حشیت نہیں رکھتے ، بلکہ ان فوٹوں پر لوگوں کا اعتاد حاصل کرنے
میں۔

کے لئے ضائت دی تاکہ لوگ بغیر کمی خطرہ کے بلا خوف و خطر اس کا لین دین کر

لنزااس نوف کے دستاویز ہونے کی حقیت ایس نمیں ہے جس سے اس کی مین یا باطل ہو جائے۔ اس لئے اس کا حاصل صرف اتا ہے کہ حکومت نے اس کا بدل دینے کا وعدہ کیا ہے، گر حکومت کے اس وعدہ کالوگوں کے آپس میں لین دین پر کوئی اثر نمیں ہے۔ اگر حکومت ان نوٹوں کا خمن عرفی بنانانہ جاہتی تولوگوں کو اس کے تول کرنے پر بھی مجود نہ کرتی۔ اور ان نوٹوں کے قابل تبدیلی ہونے کی حقیق تول کرنے ہے کہ وجہ کے دجہ کے دجہ کرنی کے اس لئے کہ حقیق کرنی سے بھی زیادہ ہو چکا ہے۔ اس لئے کہ حقیق کرنی کے مورت میں اس کا بدل نمیں ملے گا۔ کرنی کے می مورت میں اس کا بدل نمیں ملے گا۔ بخلاف ان کاندی نوٹوں کے کہ ہلاک ہونے کی صورت میں حکومت اس کا بدل میا بدل میا کرتی ہے۔ (ے)

### زر بحث مسئلے میں ہاری رائے

ہدے نزویک کافذی کرنی کے بارے میں اوپر جو دو رائیں ذکری می ہیں جملاے نزویک اختری می ہیں جملے ہیں جملے نزویک اختراف زمانہ کے لحاظ سے دونوں درست ہیں جس کی تشریح ہم پیچھے کافذی کرنی کی آرم اور اس پر گزرے ہوئے مختلف تغیرات کے بیان میں کر چکے ہیں۔
ہیں۔

لندا اس میں کوئی شک نہیں کہ ابتدا میں سے کاغذی نوٹ قرض کی وستاویز شار ہوتے سے جیسا کہ انسائیکلو پیڈیا برٹائیکا میں ہے:۔

" دنیا میں بینک نوٹ (موجودہ کاغذی کرنی) کا روائ بینک چیک کے رواج سے پہلے ہوا تھا۔ اور سے بینک نوٹ قرض خواہ کے پاس اس قرض کی سند سمجھا جاتا تھا جو قرض اس کا بینک کے ذمہ ہے۔ اور اگر سے نوٹ دوسرے فخص کو دے دیا جائے تو اس نوٹ کے تمام حقوق خود بخود اس دوسرے فخص کی طرف منظل ہو جائیں گے۔ لہذا دوسرا فخص جواب اس کا حامل ہے خود بخود بینک کا قرض خواہ بن جائے گائی وجہ سے تمام ہالی حقوق کو بخود بینک کا قرض خواہ بن جائے گائی وجہ سے تمام ہالی حقوق کو اس کے ذریعہ اوا کرنے کی طرح ہے۔ دونوں میں کوئی فرق نمیں ہے اور چونکہ رقم کی بڑی مقدار کو ذھلے ہوئے سکوں کے ذریعہ اوا کرنا بہت دشوار کام ہے۔ کو ذھلے ہوئے سکوں کے ذریعہ اوا کرنا بہت دشوار کام ہے۔ اس لئے کہ اسے شار کرنے اور پر کھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور بعض او قات اس کے نقل و حمل میں کانی تکلیف اٹھائی پڑتی بعض او قات اس کے اس کاندی کرنی کے استعمال نے شار کرنے کی مشتقت کو کم اور دوسمری مشکلات کو سرے سے ختم کر دیا ہے۔

(٨)

کین جیساکہ ہم نے پیچے ان کاغذی نوٹوں پر تغیرات کے بیان میں بتایا کہ بعد کے زمانے میں نوٹوں کی مندرجہ بالا حالت باتی نہیں رہی تھی۔ بالکل ابتدائی دور میں یہ نوٹ سنار اور صراف کی طرف سے کسی خاص فخف کو اس کے جمع کئے ہوئے مونے کی دستاویز کے طور پر جاری ہو آتھا۔ اس وقت اس کی نہ کوئی خاص شکل وصورت تھی در نہ اس کو جاری کرنے والا ایک فخص ہو آتھا۔ اور نہ ہی کسی فخض کو اپنے حق کی وصولیابی میں اس نوٹ کو قبول کرنے پر مجبور کیا جا آتھا۔ بعد میں جب اس کا رواج زیادہ ہو گیا تو حکومت نے اس کو "قافونی زر" (Legal Tender) قرار دے ویا اور مخضی (غیر سرکاری) جیکوں کو اس کے جاری کرنے سے منع کر دیا۔ چنانچہ اور مخضی (غیر سرکاری) جیکوں کو اس کے جاری کرنے سے منع کر دیا۔ چنانچہ اور مخضی (غیر سرکاری) جیکوں کو اس کے جاری کرنے سے منع کر دیا۔ چنانچہ

حکومت کی طرف سے اس اعلان کے بعد اس نوث کی حیثیت دومری الی دستاویرات سے مندرجہ ذیل حیثیتوں سے مختلف ہوگئ: -

ا .....اب یہ نوٹ قانونی زر کی حیثیت اختیار کر سے ہیں اور عرفی شمن کی طرح لوگوں کو اس کے جوں کو جوں کو اس کے جول کر سے بول کر دیا گیا ہے۔ جب کہ دوسرے مالی وستاویز مثلاً بینک چیک کو اپنے قرض کی وصولیابی میں قبول کرنے پر کسی محض کو مجور شیں کیا جاتا۔ باوجو دیکھ

بیک چیک کارواج بھی عام ہو چکا ہے۔

سے بوٹ "غیر محدود زر تانونی" (Unlimited Legal Tender) کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں، جب کہ دھاتی کرنی "محدود زر قانونی" (Limited) جو گئے ہیں، جب کہ دھاتی کرنی "محدود زر قانونی" Legal Tendey) مقدار کی ادائیگی ممکن ہے اور قرض خواو اس کو قبول کرنے ہے انکار نہیں کر سکتا بخلاف دھاتی سکوں کے کہ قرض کی بڑی مقدار کو اگر کوئی شخص اس کے ذریعہ ادا کرنا چاہ تو قرض خواو اس کو قبول کرنے ہے انکار کر سکتا ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ کاغذی توٹ نے لین دین میں رواج کی کشرت، لوگوں کے اس پر زیادہ اعتاد اور اس کی قانونی حیثیت کی وجہ سے دھاتی کرنسی پر بھی برتری حاصل کرلی ہے۔

سس شرخاور قانونا کوئی ممانعت میں شرخااور قانونا کوئی ممانعت میں شرخااور قانونا کوئی ممانعت میں شرخااور قانونا کوئی ممانعت میں کہ قرض خواہ کو دے دے اور دمراقرض خواہ تیرے قرض خواہ کو دے دے۔ لیکن یہ نوٹ حکومت کے علاوہ کوئی اور مختص جاری نہیں کر مسکتا۔ جیسے و حاتی کرنسی حکومت کے علاوہ کوئی فخض جاری نہیں کر سکتا۔

س ..... دنیا کے تمام مملک میں عرفا اور قانونا نوٹوں کے لئے "کیش" "منتن" اور "کرنی" کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جب کہ دوسری مالی دستاویرات کے لئے بید الفاظ استعمال نہیں ہوتے۔

۵ ..... اوگ آپس میں ان نوٹوں کالین دین اس اعماد کے ساتھ کرتے ہیں جس اعماد کے ساتھ کرتے ہیں جس اعماد کے ساتھ دھاتی کرنے ہیں اور ان نوٹوں کے لین دین کے وقت لوگوں کو کمی اس کا خیل بھی نہیں ہونا کہ وہ قرض کالین دین کر رہے ہیں۔ آج کوئی

مخص بھی ایا موجود نہیں ہے جو ان فوٹوں کو اس لئے حاصل کرنا چاہتا ہو کہ ان کے ذریعے سونے، چاندی یا دھات کے سکے حاصل کر لے گا۔

۲ .... جیساکہ اس کاغذی کرنی کے ارتقاء میں پیچے ذکر کیا گیا کہ اب ان کاغذی نوٹوں کی پشت پر کوئی سونے میں تبدیل کرناممکن پشت پر کوئی سونا چاندی سرے سے موجود شیں ہے اور ندا سے سونے میں تبدیل کرناممکن ہے ، حق کہ ملکوں کے در میان آپس کے لین دین میں بھی اس کا امکان باقی شیس رہا چنانچہ جیو فرے گراؤ تھر (Geoffrey Growther)لکھتا ہے۔

The Promise to pay, wich appears on their face is now utterly meaningless. Not even in amounts of pounds 1700 can notes now be converted into gold. The note is no more than a piece of paper, of no intrinsic value whatever and if it were presented for redemption, the Bank of England could honour its promise to pay one Pound' only by giving silver coins or another note but it is accepted as money throughout the British Island.' (9)

کرنی نوٹوں پرجوبہ عبات کھی ہوتی ہے کہ:

"حال ہذاکو مطالبہ پر اداکرے گا۔ اب اس عبات کاکوئی مقصد اور کوئی معنی باتی نہیں رہے۔ اس لئے کہ اب موجودہ دور میں کرنی نوٹوں کی کمی بھی مقدار کو سونے میں تبدیل کرانے کی کوئی صورت نہیں، چاہان نوٹوں کی مقدار سترہ سوبونڈ یااس سے ذیادہ بھی کیوں نہ ہو، اب موجودہ دور میں یہ کرنی نوٹ ایک کاغذ کا پرزہ ہے جس کی ذاتی قیمت پھے بھی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی مخص اس بونڈ کو برطانیہ کے مرکزی بینک میں لے جاکر اس کے بدلے اس بونڈ کو برطانیہ کے مرکزی بینک میں لے جاکر اس کے بدلے میں سونے یا کرنی کا مطالبہ کرے تودہ بینک یاتو علامتی سکے دے دے کا یااس کے بجائے دو مرے نوٹ بکڑا دے گا۔ لیکن سے کاغذی ہونڈ برطانیہ کے تمام جزائر میں کیش ہی کی طرح قبول کے جاتے ہیں (اس لئے اب اس کے بدل کے مطالبہ کی ضردرے بھی جاتے ہیں (اس لئے اب اس کے بدل کے مطالبہ کی ضردرے بھی

خلاصہ بیکہ نوٹ پر لکھی ہوئی تحریر کامطلب صرف اتارہ میا ہے کہ حکومت اس نوٹ کی ظاہری قیت کی ضامن ہے اور اس کی ظاہری قیت اس کی قوت خرید ہی کا دوسرا نام ہے، میں دجہ ہے کہ بینک اب اس کے بدلے میں سونا، چاندی یا دوسرے دھاتی سکے دینے کا پابند نمیں ہے، چانچہ بعض او قات بینک مطالبہ کے وقت اس کے بدلے میں اس کی طاہری قبت ہی کے برابر دوسرے نوٹ اداکر ریتا ہے۔ حالانکہ نوٹ کے بدلے میں نوٹ ادا کرنے کو قرض کی ادائیگی نہیں کہ سکتے بلکہ میہ کما جائے گا کہ اس نے ایک كرنى كودوسرى كرنى سے تبديل كر كے دے ديا۔ اور مركزى بينك نوٹوں كى يہ تبديل بھی صرف اس مقصد کے لئے کر آہے تاکہ ان نوٹوں پر لوگوں کا عماد بر قرار رہے۔ اس تبدلی کامقصد ہر گزیہ نمیں ہو آگہ یہ نوٹ کرنسی کی تعریف داخل نمیں ہے۔ سرحال! مندرجه بالبحث ، واضح مو كمياكه فقهي اعتبار سيد نوث اب قرض كي د ستادیز کی حیثیت نمی*س ر کھتے ہیں، بلکه "فلوس تافقه" (مردجه سکو*ل) کی طرح سے علامتی کرنی کی حیثیت اختیار کر محے ہیں۔ جس طرح "فلوس نافقہ " کی ظاہری قیمت ان کی ذاتی قیت سے می گنازیادہ ہوتی ہے، اور لوگوں میں ان نوٹوں کے ذریعے لین دین کا رواج " فلوس نافقه" بن کی طرح ;و حمیاہے بلکه موجودہ دور میں دھاتی سکول کا وجود بھی نادر ہو چکا ہے۔ لنذاان نوٹوں کے بارے میں سے محم لگانا کہ اس کے ذریعہ زکوۃ فی الفور ادا، نہیں ہوتی یا ایک کرنسی نوٹ کو دو سرے کرنسی نوٹ میں تبدیلی کو یہ کمہ کر ناجائز قرار ریتا ك يه " ي الكالى بالكالى " كى قبيل سے ب يا ان نوٹوں كے ذريع موت جاندى كى خریداری کواس کے ناجائز قرار دینا کہ یہ " مع صرف" ہے اور " مع صرف" میں دونوں طرف سے مجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہے جو یہاں نہیں بایا گیا۔ ان تمام باتوں میں نا قابل تحل حرج لازم آیا ہے۔ حال مکداس فتم کے معالمات میں شریعت مروجہ عرف ام کو معتر مانے ہوئے اس میں سہولت اور آسانی پیدا کر دیتی ہے اور ایسے فلسفیانہ اسریہ کی رتيق بحول مين نيس الجمتى، جن كاعملى زندگى ير كوئى اثر موجود نه مو- والله سجانه و تعالى سرحال! مندرجد بالا بحث سے بد بات بوری طرح البت ہو گئ کدید کاندی نوٹ

كر كى كے تھم ميں ہيں۔ اب ہم اس نوث سے متعلق دو مرے فقى احكام كوبيان كرتے

ا بير- والله المستعان-

### كرنسي نوث اور زكوة :

جب کر می نوٹ ساڑھے باون تولہ جاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جائیں۔ توان پر
بالاتفاق زکوۃ واجب ہو جائے گی اور چونکہ اب یہ نوٹ قرض کی دستاویز کی حثیت نہیں
رکتے۔ اس لئے ان نوٹوں پر قرض کی ذکوۃ کے احکام بھی جاری نہیں ہوں گے بلکہ اس پر
مروجہ سکوں کے احکام جاری ہوں گے۔ وجوب ذکوۃ کے مسئلے میں مروجہ سکول کا تھم
سامان تجارت کی طرح ہے۔ یعنی جس طرح سامان تجارت کی بالیت اگر ساڑھے باون تولہ
جاندی تک پہنچ جائے توان پر ذکوۃ واجب ہو جاتی ہے۔ بعینہ میں تھم مروجہ سکول اور

موجودہ کرنسی نوٹوں کا ہے۔ اور جس طرح مردجہ کے کسی غریب کوبطور زکوۃ کے دیتے جائیں توجس وت وہ نقیران سکول کواپنے قفنہ میں لے گااس وقت اس کی زکوۃ ادا ہو جائے گی، بعینید میں

محم كرنمى نوٹوں كانىم كە فقىركان پر قبندكرنے سے ذكوة فى الفور اوا موجائے كى۔ ان نوٹوں كو استعال ميں لانے برزكؤة كى اوائيكى موقوف ند رہے كى۔

نوٹوں کا نوٹوں سے تبادلہ:

نوٹول کانوٹول سے تبادلہ کی دو صور تیں ہو سکتی ہیں:۔

ا ..... ایک بیا کہ ایک ہی ملک کے مختلف مقدار کے نوٹوں کا آپس میں تبادلہ کیا

. ۲ ..... دوسری صورت یہ ہے کہ آیک ملک کے کرنسی نوٹوں کا دوسرے ملک کے کرنسی نوٹوں سے جادلہ کیا جائے۔

ان دونوں مورتوں کے احکام علیمدہ علیمدہ بیان کئے جاتے ہیں۔

ملکی کرنسی نوٹوں کا آپس میں تبادلہ:

جيساكه يحي بيان كياكياكه تمام معالمات مي كرنى نوث كاحكم بعيده سكول كى

طرح ہے۔ جس طرح سکوں کو آپس میں تبادلہ برابر سرابر کر کے جائز ہے۔ ای طرح ایک ہی ملک کے کرنی نوٹوں کا تبادلہ برابر سرابر کر کے بالاتفاق جائز ہے۔ بشرطیکہ مجلس عقد میں فریقین میں ہے کوئی ایک بدلین میں ہے ایک پر قبضہ کر لے، للذا آگر تبادلہ کرنے والے دو محصوں میں ہے کہی ایک نے بھی مجلس عقد میں نوٹوں پر قبضہ نہیں کیا۔ حتی کہ وہ دونوں جدا ہو گئے تواس صورت میں الم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اور بعض مالکیم کے زدیک ہو دونوں جدا ہو گئے تواس صورت میں الم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اور بعض مالکیم متعین نہیں ہوتے گئے۔ اس لئے کہ ان کے نزدیک فکوس متعین کرنے ہے متعین نہیں ہو سکتی ہو سکتی ہو ان کی تعیین صرف قبضے ہی ہے ہو سکتی ہو سکتی ہو ان کی نزدیک فکوس متعین نہیں ہو سکتی ہاکہ ہرفریق کے ذمہ وین ہو گئے اور یہ دین کی بنا پر تاجاز ہے۔ (۱۱)

مندرجہ بلا محم تواس صورت میں ہے جب نوٹوں کا نوٹوں سے تبادلہ برابر سرابر کر کے کیا جائے اور اگر کمی زیادتی کے ساتھ تبادلہ کیا جائے مثلاً ایک روہیہ کا دوروپ سے یا ایک ریال کا دوریال سے یا ایک ڈالر کا دو ڈالر سے تبادلہ کیا جائے تواس صورت کے جواز اور عدم جواز کے بارے میں فقہاء کا وہی مشہور اختلاف بیش آئے گاجو فلوس کے کمی زیادتی کے ساتھ تبادلے کے بارے میں معروف ہے وہ سے کہ:

بعض نقماء کے زری ایک فلس (پیے) کا تبادلہ دو فلسول سے شرعا سود ہونے کی بنا پر حرام ہے ، یہ امام الک رحمت اللہ علیہ اور حنفیہ میں سے امام محمد رحمت اللہ علیہ کامبلک ہے اور حناللہ کامشہور مسلک بھی بھی ہے۔ اور اگر دونوں طرف کے فلوس غیر متعین ہوں تواہم ابو حلیفہ اور اہام ابو یوسف کے نزدیک بھی سے تبادلہ حرام ہے۔

الم ملک رحمة الله عليہ كے زريك يه تباولداس كے حرام ہے كدان كے زريك ملك كى معالے من اوحلداور كى زيادتى كے حرام مونے كى علت " ثمنيت" (كيش، نقلى اور كرنى مونا) ہے، چاہے حقیق شمنيت موجيے سونے چاندى ميں موتى ہے، يا عرفى اور اصطلاحی شمنيت مو، جيسے سونے چاندى كے علاوہ دوسرى دھاتوں كے سكے اور كاغذى اور كاغذى نيث ميں موتى ہے، لاذا اگر كى عقد ميں دونوں طرف ايك بى قتم كا شن (كرنى، نيث ميں موتى ہے، لاذا اگر كى عقد ميں دونوں طرف ايك بى قتم كا شن (كرنى، لفترى، كيش) مور توالم ملك رحمة الله عليه كے زديك اس عقد ميں نہ تو كى زيادتى جائز

ب اور نه ادهار جائز ب به المدونة الكبرى " من تحرير فرات بين :

ولو ان الناس اجاز و بينهم الجلود - حتى يكون
لها سكة و عين لكر هنها ان تباع بالذهب
والورق نظرة ..... لان مالكا قال :
لا يجوز فلس بفلسين - ولا تجوز الفلوس
بالذهب ولا بالدنانير نظرة - (١٢)

جہل تک (۱۳) حنیہ کا تعلق ہے، ان کے زدیک حرمت رباکی علت تمنیت

کے بجائے ''وزن '' ہے، اور اگرچہ فکوس عددی ہیں اس لئے ان میں یہ علت موجود

ہیں، لیکن فقماء حنیہ فرماتے ہیں کہ ہم قیمت فکوس بازاری اصطلاح کے مطابق بالکل

برابر اور قطعی طور پر مادی اکائیل ہوتی ہیں، کیونکہ لوگوں کی اصطلاح نے ان کی جو دت

ورداء ت (عمر گی اور کہنگی) کا اعتبار فتم کر دیا ہے۔ النذا اگر ایک اکائی کو دو اکائیوں

ت فروخت کیا جائے گا، تو دو میں ہے ایک اکائی بغیر کمی عوض کے رہ جائے گا، اور یہ
عوض سے خلل رہ جانا عقد میں مشروط ہوگا، النذا اس سے ربالازم آ جائے گا۔ لیکن یہ تھم

اس دقت تک ہے جب تک کہ ان فلوس کی ٹمنیت باتی رہے اور وہ متعین کرنے سے
متعین نہ ہوں۔

اب الم محد رحمته الله عليه تويد قرائع بين كه جب بيد سكة عمن اصطلاحي بن كر رائج مو چکے ہیں توجب تک تمام لوگ اس کی تمنیت کو باطل قرار نہ دیں، اس ونت تک صرف متعاقدین (بائع اور مشتری) کے باطل کرنے سے اس کی تمنیت باطل نہ ہوگا۔ جب تمنیت باطل نیں ہوئی تو معین کرنے سے متعین نیں ہوں گے، اندالیک سکے کادوسکوں سے تبادلہ جائزنہ ہوگا۔ خواہ متعاقدین (بائع اور مشتری) نے انسیں ایل حد تك معين ي كيول نه كر ليا مو-کیکن الم ابو حنیفه اور الم ابو پوسف رحمه ما الله به فرماتے ہیں کہ چونکہ رہے سکے خلتی مثن نمیں ہیں۔ بلکہ اصطلاحی اثمان ہیں۔ اس لئے متعاقدین کو افتیار ہے کہ وہ ایسے درمیان اس اصطلاح کوختم کرتے ہوئے ان سکوں کی تعیین کے ذریعے ان کی تمنیت کو باطل كرديں۔ اس صورت ميں سيك عروض اور سلان كے تھم ميں ہو جائيں محے، اندا ان س كى زيادتى كے ساتھ جادلہ جائز ہوگا۔ (١٣) رے اہم احمد رحمت الله عليه سوال كاس مسلم ميں دو قول ميں: -ایک یہ کہ ایک سے کا دو سکوں سے جادلہ جائز ہے۔ اس لئے کہ ان کے نزدیک حرمت رباکی علت "وزن" ہے، اور سکول کے عددی ہونے کی وجہ سے ب علت ان میں موجود نہیں۔ جب علت موجود نہیں تو حرمت کا تھم بھی نہیں لگے دوسرے یہ کہ سکوں کاس طرح تادلہ کرنا جائز نہیں، اس لئے یہ سکے فی الحل اگرچه عدوی ہیں۔ لیکن اصل میں دھات ہونے کی بناپر وزنی ہیں اور دھات کو سکول میں تبریل کرنے ہے ان کی اصلیت باطل نہیں ہوگ ۔ جس طرح روثی اگرچہ عددی ہے۔ لین اصلیت کے اعتبارے آنا ہونے کی بنا پر کیلی یا وزنی ہے۔ چنانچہ علامہ ابن قدامہ إن اختيار القاضي ان ماكان يقصد وزنه بعد عمله كالاسطال نفيه الربا وما لا فلا (١٥)

عملہ کالا سطال مدید الرہا وہ او کار روہ) کسی دھات ہے کوئی چزبنانے کے بعد بھی اگر اس میں وزن کا اعتبار کیا جاتا ہو تواس میں کی زیادتی ہے تھے کرنا سود ہونے کی بنا پہ حرام ہے۔ جیسے آئے، پیتل اور انٹیل کے برتن (اس لئے کہ سے چزیں بازار میں وزن کر کے بیچی جاتی ہیں) اور اگر وزن کا اعتبار نہ کیا جائے توسود نہیں۔

اس اصول کا تقاضہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہام احمد رحمت اللہ علیہ کے نزدیک کاغذی نوث کا جادلہ کی زیادتی کے ساتھ جائز ہو۔ اس کئے کہ کاغذی نوث اصلاً وزنی

منیں ہیں۔ بخلاف قلوس کے کہ وہ اصلا وزنی ہیں۔ واللہ سجانہ و تعالی اعلم۔

دومرے بعض نقها کے نزدیک ایک سکے کا دوسکوں سے تبادلہ مطلقاً جائز ہے۔

بلكه سكول ك متاد الع مين مرفتم كى كى زيادتى جائز ہے۔ بدام شافعى رحمته الله عليه كا مسلک ہے۔ ان کے نزدیک حرمت رباکی علت اصلی اور خلقی تحنیت ہے۔ جو صرف سونے چاندی میں بائی جاتی ہے اور سکوں میں صرف عرفی تمنیت موجود ہے۔ خلقی تمنیت میں ہے۔ لنذا ان کے نزدیک فلوس کا تبادلہ کی زیادتی کے ساتھ بالکل جائز

اور جیسا کہ ہم نے بیچھے بیان کیا کہ الم ابو جنیفہ اور الم ابوبوسف رحمهما الله كے نزديك بھى اگر متعاقدين ان سكوں كو متعين كر ديں تو متعين كرنے سے ان كى . بمنیت باطل ہو کر وہ عروض اور سلمان کے حکم میں ہو جائیں گے۔ اس صورت میں ایک فلس کا تبادلہ رو فلسوں کے ماتھ جائز ہے۔

اس مسکلہ میں راجح اور مفشی بہ قول

مندرجه بالااخلاف كالعلق اس زمانے سے جب سونے جائدى كو تمام اثمان کاسعیار قرار ویا بوا تھا۔ اور سونے چاندی سے تادیے کا عام رواج تھا، اور تمام معالمات میں بوری آزادی کے ساتھ سوتے جاندی کے سکوں کے دریعے لین دین ہوا کر تا تھااور دوسری دھات کے سکے معمول حم کے تباد کے میں استعال ہوتے تھے۔ لیکن موجودہ زائے میں سوتے جاندی کے سکے تایاب مو بچے ہیں اور اس وقت دنیا میں کوئی ایسامک یا ایسا فہر میں ہے جس میں سوتے جاندی کے سکے رائج ہوں۔ اور تمام معللات اور لین دین میں سونے جائدی کے سکول کے بجائے علامتی سکے اور کرلی نوٹ رائج ہیں جیسا کہ اس مقالے کے آغازیں ہم نے ہایا ہے۔

ازامیری رائے میں موجودہ دور کی علامتی کرنی نوٹ کے دیاد لے کے مسئلہ میں

جنانچداکر قرض دینے والدائے قرض کے بدلے سودلینا جاہے گاتودہ اس طرح سے باسانی لے سکے گاکہ قرض دار کواینے کرنسی نوٹ زیادہ قیت میں فروخت کرے گا۔ اس طرح

وہ اپ ترض کے بدلے سود حاصل کرے گا۔

غالب گمان سے ہے کہ آگر وہ فقہاء جنہوں نے آیک سے کے دوسکوں سے تبادلہ کو جائز قرار دیا ہے۔ ہمارے موجودہ دور میں باحیات ہوتے اور کرنی کی تبدیلی کا مشاہدہ کرتے، تو وہ ضرور اس معالمے کی حرمت کا نتوی دیتے، جس کی آئید بعض متقدمین فقہاء کے قول سے ہوتی ہے۔ چنانچہ ماوراء النہر کے فقہاء عدالی اور غطار فد میں کی زیادتی کے ساتھ تباد لے کو حرام قرار دیتے تھے۔ (۱۵) ایسے سکوں کے بارے میں حفیہ کا اصل ذہب کی زیادتی کے ساتھ تباد لے کے جواز کا تھا۔ کیونکہ ان سکوں میں کھوٹ غالب ہونے کی وجہ سے وہاں جائدی اور کھوٹ میں سے ہرایک کو مخالف جس کا عوض قرار دینے کی شخائش موجود تھی۔ (گویا کہ چائدی کا تبادلہ کوٹ سے اور کھوٹ کا تبادلہ چائدی سے ہونے کی بنا پر جائز تھا) لیکن ماوراء النہر کے مشائ حفیہ نے ان کھوٹے سکوں میں بھی کی زیادتی کے ساتھ تباد لے کو تاجاز قرار دیا اور اس حفیہ نے ان کھوٹے سکوں میں بھی کی زیادتی کے ساتھ تباد لے کو تاجاز قرار دیا اور اس

انها اعزالا موال في ديار نا فلو ابيح التفاضل فيه يفتح باب الربا - (١٨)

کی علت بیہ بیان کی کہ:۔

ہدے شریس ان سکوں کو بھی بہت معزز مال سمجھا جاتا ہے، اس لئے ان میں کی زیادتی کو جائز قرار دینے سے سود کا دردازہ کا مائے گا۔

پراگر الم محررحت الله عليه ك قل كا موازند الم ابو صفيفه اور الم ابو يوسف رحمه الله كا موازند الم ابو مخدر حت الله على من منبوط اور رحمه الله ك قول س كياجائ قوالم محرر حت الله عليه كي دليل بعى بحت مضبوط اور راج معلوم بوقى ب اس لئ كدالم ابو صفيف اور الم ابو يوسف رحمه ما الله ك زديك

ان سکوں کی شنیت فتم کرنے کے بعدی کی زیادتی کے ساتھ جاد لے کے جواز کا حکم دیا جاآ ہے۔ جب کہ سکوں کی شنیت ختم کرنے کاکوئی سیح مقد سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اس لئے کہ شاد و نادر بی کوئی محف اليابو كاجس كے نزديك سكوں كے حصول سے مقصد اس کی نمنیت نه مور بلکه ان سکول کی اصل دهات آنیا، پیتل اور لوما مقصود مور سکول كے حصول سے ہر مخص كى غرض اس كى تمنيت ہوتى ہے۔ ( ماكہ وہ اس كے دريعاني ضروریات خرید سکے، ندرید کداس سکے کو پگلاکر کوئی دوسری چزبنائے) لنذااگر متعاقدین (بائع اور مشتری) سکے کی تمنیت ختم کرنے پر مصالحت کر لیں تواس مصالحت کو کی زیادتی کے تباد لے کو جائز کرنے کے لئے آیک من گوٹ ادر معنوی حلیہ کما جائے گا۔ جس کو شریعت قبول نمیں کر سکتی۔ خاص کر موجودہ دور میں اس قتم کے حیلوں کی شرعا كمال مخبائش موسكتى ہے۔ جبكه سونے چاندى كے حقيقى اور خلقى سكول كا يورى دنيا من کہیں دجو د نہیں ہے اور سود صرف ان مروجہ علامتی نوٹوں ہی میں <u>یا یا</u> جارہا ہے۔ کیونکہ سونے جاندی کے نقود نایاب ہوتے ہوتے دنیا بھرسے مفقود ہو چکے ہیں۔

ہاں! امام ابو حنیف اور امام ابو یوسف رحمهما اللہ کے قول برعمل ان فلوس میں متصور ہوسکتاہے جو بزات خود بحثیت مادہ کے مقصود ہوں جیساکہ آپ نے دیکھا ہوگا كد بعض او كون كى يد عادت موتى ب كدوه مختلف مملك كے سك اور كرنى نوث اين یاس جمع کرتے ہیں، اس جمع کرنے سے ان کا مقصد تبادلہ یا تیج یا اس کے ذریعہ منافع حاصل کرنانمیں ہوتا بلکہ صرف تاریخی یادگار کے طور پر جمع کرتے ہیں ناکہ آئندہ زمانہ میں جب یہ کرنمی بند ہو جائے تو یہ کرنمی ان کے پاس یاد گار کے طور پر باتی رہے بظاہر اس قسم کی کرنسی میں ان دونوں حضرات کے قول پر عمل کرتے ہوئے کی زیادتی کے ساتھ تبادلہ کو جائز کنے کی منجائش نکل سکتی ہے۔ جمال تک اس کر نسی کا تعلق ہے جس ك حصول كامقصد تادله اور يع بوء اس كى ذات مقصود نه بو اليي كرنسي كے معاملے میں زی برتنے سے سود کے حصول کاراستہ کھل جائے گا۔ لنذاالی کرنی کے تبادلے میں کی زیادتی کو جائز قرار دینا درست نہیں واللہ سجانہ و تعالی اعلم\_

بسرحل! موجووہ زمانے میں کاغذی کرنسی کا تبادلہ مسادات اور برابری کے ساتھ

کرنا جائز ہے کی زیادتی کے ساتھ جائز شیں۔

پھر یہ برابری کرنی نوٹوں کی تعداد اور کنتی کے لحاظ ہے ہیں دیمی جائے گی بلکہ
ان نوٹوں کی ظاہری قیمت کے اعتبار ہے دیمی جائے گی جو اس پر لکھی ہوتی ہے النذا پچاس
روپ کے ایک نوٹ کا تبادلہ دس دس روپ کے پانچ نوٹوں کے ذریعہ کرنا جائز ہے۔
اس تبادلہ میں اگر چہ ایک طرف صرف آیک نوٹ ہے اور دوسری طرف پانچ نوٹ ہیں۔
لیکن ظاہری قیمت کے لحاظ ہے ان پانچ نوٹوں کے جموعے کی قیمت پچاس روپ کے برابر
ہے۔ اس لئے کہ یہ نوٹ اگر چہ عددی ہیں لیکن ان نوٹوں کے آپس میں تبادلہ اور بھے
کرنے سے بذات خودوہ نوٹ یاان کی تعداد مقصود نہیں ہوتی بلکہ صرف اس کی وہ ظاہری قیمت میں ہوتی جس کی وہ نوٹ نمائندگی کرتا ہے۔ الندا مساوات اس قیمت میں ہوتی چاہے۔ (۱۹)

نوٹوں کے بارے میں یہ مسلہ بعینہ فلوس کے سکوں کی طرح ہے سکے اصلاً
دھات کے ہونے کی وجہ سے وزنی ہیں۔ لیکن فقہاء نے ان کو عددی قرار دیا ہے۔ اس
کی وجہ یہ ہے کہ ان فلوس کے حصول سے ان کی ذات یا دھات یا تعداد مقصود نہیں ہوتی
بلکہ وہ قیمت مقصود ہوتی ہے جس کی وہ نمائندگی کرتے ہیں المذا آگر کوئی برااسکہ جس کی
قیمت دس فلس ہواس کا تبادلہ ایسے دس چھوٹے سکوں سے کر تا جائز ہے جن ہیں سے ہر
ایک قیمت ایک فلس ہے اور اس کے وہ فقہاء بھی جواز کے قائل ہیں جوایک سکے کا دو
ملکوں سے تبادلہ کو تاجائز کتے ہیں اس لئے کہ اس صورت میں ایک سکے کی قیمت بعینه
وہی ہے جو دس سکوں کی ہے یا دو سرے الفاظ میں ہوں کہ لیجئے کہ دس فلس کا سکہ آگر چہ
بظاہرایک ہے لیکن حکما وہ ایک ایک فلس کے وس سکے ہیں لنذا وہ دس واقعی سکوں کے
مساوی ہے۔ بعینہ میں عظم ان کرنی توٹوں کا ہے کہ ان میں بھی ظاہری عدد کا اغتبار
مساوی ہے۔ بعینہ میں عظم ان کرنی توٹوں کا ہے کہ ان میں بھی ظاہری عدد کا اغتبار
مساوی ہے۔ وہ اس عدد حکمی کا اغتبار ہے جو ان کی قیمت (Face Value) سے ظاہر ہوتا ہے
مساوی ہے۔ اس عدد حکمی کا اغتبار ہے جو ان کی قیمت (Face Value) سے ظاہر ہوتا ہے

مخلف ممالک کے کرنسی نوٹوں کا آپس میں تبادلہ

پھر غور کرنے ہے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ایک ملک کے مختلف سکے اور کرنسی نوٹ ایک ہی جنس ہیں اور مختلف ممالک کی کرنسیاں مختلف الاجناس ہیں اس لئے کہ جیساکہ ہم نے پیچے عرض کیاتھاموجودہ دور ہیں سے اور کرنی نوٹول سے ان کی ذات ان
کا ادہ مقصود نہیں ہو تا بلکہ آج کے دور بیل کرنی توت خرید کے ایک محصوص معیار سے
عبارت ہے اور ہر ملک نے چونکہ الگ معیار مقرر کیا ہوا ہے مثلاً پاکتان میں روپیہ،
صعودی عرب میں ریال، امریکہ میں ڈالر النذا یہ معیار ملکوں کے اختلاف سے بدلتا رہتا
ہے۔ اس وجہ سے کہ ہر ملک کی کرنی کی حیثیت کا تعین اس ملک کی قیمتوں کے اشاری
ادر اس کی در آ مات ویر آ مات وغیرہ کی بنیاد پر ہوتا ہے اور کوئی ایسی بادی چیز موجود نہیں
ہے جو ان مختلف معیارات کے در میان کوئی پائیدار تاسب میں ہرروز بلکہ ہر کھنے تبدیلی واقع
ہوتی رہتی ہے۔ النذا ان مختلف مملک کی کرنیوں کے در میان کوئی آیک پائیدار تعلق
ہوتی رہتی ہے۔ النذا ان مختلف مملک کی کرنیوں کے در میان کوئی آیک پائیدار تعلق
ہوتی رہتی ہے۔ النذا ان مختلف مملک کی کرنیوں کے در میان کوئی آیک پائیدار تعلق
ہمیں یا یا جاتا جو ان سب کو جنس داحد بنا دے۔

اس کے برخلاف ایک ہی ملک کی کرنی اور سکوں میں یہ بات نہیں آگر چہ مقدار کے لحاظ سے وہ بھی مختلف ہوتے ہیں لیکن اس اختلاف کا نامب ہیشہ لیک ہی رہتا ہے اس میں کوئی فرق نہیں۔ مثلاً پاکستانی روپیہ اور بیبہ آگر چہ دونوں مختلف قیمت کے حامل ہیں لیکن دونوں کے درمیان جو ایک اور سو کی نبیت ہے (کہ لیک بیبہ لیک روپیہ کا سودال حصہ ہوتا ہے) روپیہ کی قیمت برصنے اور گھٹنے سے اس نبیت میں کوئی فرق واقع تہیں ہوتا۔ بخلاف پاکستانی روپیہ اور سعودی ریال کے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی ایس معین نبیت ہروقت ایس معین نبیت ہروقت برحال میں برقرار رہے بلکہ ان کے درمیان نبیت ہروقت برلتی رہتی ہے۔ (۲۰)

لذا جب ان کے درمیان کوئی ایس معین نبت جو جنس ایک کرنے کے لئے ضروری تھی، نہیں پائی گئی تو تمام مملک کی کرنسیاں آپس میں ایک دوسرے کے لئے مختلف الاجناس ہو کئیں میں وجہ ہے کہ ان کے نام، ان کے پیانے اور ان سے بھنائے جانے والی اکائیاں (ریز گاری وغیرہ) بھی مختلف ہوتی ہیں ۔

جب مختلف مملک کی کرنسیاں مختلف الاجناس ہو حمین توان کے درمیان کی زیادتی کے ساتھ تبادلہ بلانقاق جائز ہے۔ لہذالیک ریال کا تبادلہ ایک روپ سے بھی کرنا جائز ہے، پانچ روپ سے بھی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تواس کئے کہ جب

ان کے زدیک ایک ہی ملک کے ایک سے کا تبادلہ دو سکول سے کرنا جائز ہے، تو مختلف مملک کے سکول کے درمیان کی زیادتی کے ساتھ تبادلہ بطریق اولی جائز ہوگا، اور حنابلہ کا بھی ہی مسلک ہے جیسا کہ ہم نے پیچے بیان کیا ۔ اور اہام ملک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک کرنی اگرچہ اموال ربویہ میں جب جنس بدل جائے توان کے نزدیک بھی کی زیادتی کے ساتھ تبادلہ جائزہ ۔ اور اہام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب رحمہ ملک کر دیا گئے فلس کا دو فلسول سے تبادلہ اس لئے ناجائز تھا کہ دو سکے آبس میں بلکل برابر اور ہم مثل تھے جس کی بنا پر تبادلہ کے وقت ایک سکہ بغیر کوض کے خال رہ جاتا تھا۔ لیکن محملک کی کرنسیاں مختلف الاجناس ہونے کے بنا پر ہم مثل اور برابر نہ رہیں۔ اس لئے ان کے در میان کی زیادتی کے ساتھ تبادلے کے وقت کرنے کی حصہ کو خالی عن العوض نہیں کہا جائے گا اور جب خالی عن العوض نہیں کہا جائے گا اور جب خالی عن العوض نہیں کہا جائے گا اور جب خالی عن العوض نہیں تو کی زیادتی کے ساتھ تبادلہ بھی جائز ہے۔

لنذا ایک سعودی ریال کا جادلہ ایک سے زائد پاکتانی روپوں سے کرنا جائز

ہے۔

اب یماں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ بعض او قات کومت مختلف کرنیوں کی قیمت مقرر کر دی ہے۔ مثلاً اگر کومت پاکتان ایک ریال کی قیمت پلا روپ اور ایک ڈالر کی قیمت پندرہ روپ مقرر کر دے تو کیا اس صورت میں کومت کی مقرر کر دو قیمت کی خالفت کرتے ہوئے کی زیادتی کے ساتھ تبادلہ کر ناجازے یا نہیں؟ مثلاً کوئی شخص ایک ڈالر بجائے 10روپ کے ہیں روپ میں جو دے تواس زیادتی کو سود مثلا کوئی شخص ایک ڈالر بجائے 10روپ کے ہیں روپ میں جو دے تواس زیادتی کو سود کہا جائے گا یا نہیں؟ میرے نز دیک حکومت کے مقرر کر وہ بھاؤی مخالفت کرتے ہوئے کی زیادتی کے ساتھ تبادلہ کر لے میں سود لازم نہیں آئے گااس لئے کہ دونوں کرنسیاں کی زیادتی کے مقرر نہیں، بلکہ یہ فریقین کی باہمی رضامندی پر موقوف ہے جس کی زیادتی شرعاً کوئی صد مقرر نہیں، بلکہ یہ فریقین کی باہمی رضامندی پر موقوف ہے جس کی تفصیل ہم نے بیچھ عرض کر دی۔ البت اس پر تسمیر (۱۲) کے احکام جلای موں گے۔ لنذا جن فقہاء کے نزدیک حکومت کی طرف سے اشیاء میں تسمیر جائز ہوں کرنسی میں بھی جائز ہوگی اور لوگوں کے لئے حکومت کے اس محم کی مخالفت دو وجہ سے کرنسی میں بھی جائز ہوگی اور لوگوں کے لئے حکومت کے اس محم کی مخالفت دو وجہ سے کرنسی میں بھی جائز ہوگی اور لوگوں کے لئے حکومت کے اس محم کی مخالفت دو وجہ سے کرنسی میں بھی جائز ہوگی اور لوگوں کے لئے حکومت کے اس محم کی مخالفت دو وجہ سے کرنسی میں بھی جائز ہوگی اور لوگوں کے لئے حکومت کے اس محم کی مخالفت دو وجہ سے کرنسی میں بھی جائز ہوگی اور لوگوں کے لئے حکومت کے اس محم کی مخالفت دو وجہ سے کرنسی میں بھی جائز ہوگی اور لوگوں کے لئے حکومت کے اس محم کی مخالفت دو وجہ سے کرنسی میں بھی جائز ہوگی اور لوگوں کے لئے حکومت کے اس محم کی مخالفت دو وجہ سے کرنے کیا کو محم کے کومت کے اس محم کی مخالفت دو وجہ سے کرنے کو کومت کے اس محم کی مخالف میں بھی جائز ہوگی اور لوگوں کے کومت کے اس محم کی مخالفت دو وجہ سے کائی میں بھی جائز ہوگی اور لوگوں کے کومت کے اس محم کی مخالفت دو وجہ سے کرنے کیا کی مخالفت دو وجہ سے کی دو جو سے کیسی محم کی خالفت دو وجہ سے کرنے کی کومت کی دو جو بھی میں کومت کی دو جو بھی کی کی دو جو بھی کی دو جو بھی کی دو جو بھی کی دو جو بھی کی کی دو جو بھی کی دو جو بھی کی دو جو بھی کومت کی دو جو بھی کی دو جو بھ

درست نہ ہوگی ایک تواس کئے کہ فقہ کا قاعدہ ہے کہ جو کام معصیت اور حمناہ نہ ہوں ان میں حکومت کی اطاعت واجب ہے۔ (۲۲) دوسرے اس کئے کہ جو محف جس ملک میں قیام پذیر ہوتا ہے وہ قولا یا عملااس بات کا اقرار کرتا ہے کہ جب تک اس ملک کے قوائین کسی محمالہ کرنے پر مجبور نہیں کریں مجے وہ ان قوائین کی ضرور پابندی کرے گا۔ (۲۳) لازاان قواعد کے پیش نظر اس کے لئے حکومت کے اس جھم کی مخالفت کرتا تو جائز نہیں، لیکن دوسری طرف اس زیادتی کو سود کہ کر حرام کہنا بھی درست نہیں۔

#### قضہ کے بغیر کرنسی کا تبادلہ

پر آیک بی ملک کے کرنی نوٹوں کے درمیان جادلے کے وقت آگرچہ کی زیادتی تو جائز نہیں۔ لیکن یہ "بیج مرف" بھی نہیں ہے۔ کیونکہ کرنی نوٹ خلقہ شمن نہیں ہیں بلکہ یہ شمن عرفی یا اصطلاحی ہیں اور بیج صرف کے احکام صرف خلقی اثمان (سونے چاندی) میں جل ہوتے ہیں اس لئے مجلس عقد میں دونوں طرف سے قبضہ شرط نہیں البتہ اہم ابو حنیفہ اور اہام ابو یوسف ر حہما اللہ کے نزدیک کم از کم آیک طرف سے قبضہ پایا جاتا ضروری ہے۔ اس کے بغیریہ معاملہ درست نہ ہوگا اس لئے کہ ان دونوں المہوں کے نزدیک سکے متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے اور تعیین بغیر قبضے دونوں المہوں کے نزدیک سکے متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے اور تعیین بغیر قبضے کے نہیں ہوگا وادر نج الدین بلدین لازم آ جائے گی الدین بلدین لازم آ جائے گی ہو جائز نہیں ہے۔ (۲۵) البتہ آئمہ ٹلاٹ کے نزدیک چونکہ اثمان متعین کرنے سے متعین ہو جاتے ہیں۔ ان کی تعیین کے لئے قبضہ کی ضرورت نہیں ہے اس لئے ان متعین ہو جاتے ہیں۔ ان کی تعیین کے لئے قبضہ کی ضرورت نہیں ہے اس لئے ان حضرات کے نزدیک آئر کمی ایک فریق نے بھی نوٹ متعین کر دیسے کہ (معللہ خاص انہی نوٹوں پر ہوا ہے) قو پھر قبضہ عقد کی صحت کے لئے شرط نہیں ہوگا۔ (۲۵)

رس کی استال ہے ہے کہ کرنی کا دھار معالمہ کرنا جائز ہے یانسی؟ جیسا کہ آجروں اور عام لوگوں میں اس جیسا کہ آجروں اور عام لوگوں میں اس کا رواج ہے کہ وہ ایک ملک کی کرنسی فعال جگھ پر دے ویتے ہیں کہ تم اس کے بدلے میں آئی مت کے بعد فلاں ملک کی کرنسی فلاں جگہ پر دیا۔ مثلاً زید، عمر کو سعودی عرب میں ایک ہزار ریال دے اور یہ کے کہ تم اس کے دینا۔ مثلاً زید، عمر کو سعودی عرب میں ایک ہزار ریال دے اور یہ کے کہ تم اس کے

برلے میں مجھے پاکستان میں چار ہزار پاکستانی روپ دے دینا تو یہ معالمہ جائز ہے یا نسس؟

نہیں۔ لندا جب جنسیں مختلف ہوں تواد جار کرنا جائز ہے چنانچہ منس الاتمہ سرخسسی رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔

واذ اشترى الرجل فلوسا بدر اهم و نقد الثمن ولم تكن الفلوس عند البائع- فالبيع جائز لان الفلوس الرائجة ثمن كالنقود- و قد بيئا ان حكم العقد في الثمن وجوبها و وجودها معاولا يشترط قيا مهافي ملك بائعها لصحة

العقد كما لا يشترط ذلك في الدراهم

والذانير- (n)

اگر کمی مخص نے دراہم کے بدلے قلوس خریدے، اور اس
نے دراہم بائع کو دے دیئے لیکن بائع کے پاس اس وقت قلوس
موجود نہیں تھے تو یہ بچ درست ہو جائے گی۔ اس لئے کہ مروجہ
سکے خمن کے حکم میں ہوتے ہیں اور ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ خمن
پر عقد کرنے کا حکم یہ ہے کہ وہ خمن (مشتری کے ذھے) واجب
بھی ہو جائے اور موجود بھی ہولیکن خمن کا بائع کی طکیت میں ہوتا
شرط نہیں، جس طرح درہم اور دیناری بچ کے وقت ان کا ملک میں
ہونا ضروری نہیں۔

لنذااس مورت مين يدي بشمن موجل موجائ كيجوانتلاف جنس كي صورت

میں جائز ہے۔ اور اس معلمے کو " بچ سلم" میں بھی داخل کر سکتے ہیں اور اکثر فقہاء فلوس میں

"نظ سلم" كو جائز بهى قرار دية بين اس لئے كدسك ايے فير متفاوت عدوى بين جو

وزن اور صفت وغیرہ بیان کرنے ہے متعین ہوجاتے ہیں حق کہ اہام محمد رحمة الله علیہ جو ایک فلس کی ہے دو فلسول ہے تاجائز کتے ہیں ان کے نزدیک بھی سکول ہیں " ہے سلم" جائز ہے (۲۷) ای طرح اہام احمد رحمة الله علیہ کے نزدیک ایسی عددی اشیاء جن میں تابع سلم" جائز ہے اس فال فرق نہ موان میں بھی " بیع سلم" جائز ہے ۔

میں تفادت اور نمایاں فرق نہ ہوان میں بھی "بچے سلم" جائز ہے۔ (۲۸) مل سامہ وہ کی "مع سلم" میں بطا کی ہے ۔

البته اس عقد كو " بيع سلم" مين داخل كرنے كى صورت مين ان شرائط كالحاظ مرورى بوگاجو مختلف فقهاء نے اپنے اپنے سنك كے مطابق " بيع سلم" كے جواز كے

لئے لگائی ہیں۔ جو کتب نقہ میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ واللہ سجان و تعالی علم۔

سبحان ربك رب العزة عمايصفون وسلام على المرسلين والحمد رب العالمين .

### حواثني

(۱) مثلاً ایک شخص کو گندم کی ضرورت ہے ، اس کے پاس ذائد چلول موجود ہیں۔ اب وہ کی ایسے شخص کو تلاش کر آئے جس کو چلول کی ضرورت ہی ہواور اس کے پاس ذائد گندم بھی ہو۔ ایسے شخص کے خلاف کے بعد وہ اس سے گندم کا چلول سے خاول سے خاول سے خاول اس کو گندم میسر آئی۔ یہ طریقہ اب متروک ہو چکا ہے ۔ البت اس متم کے خاول لے اب بھی بعض جگہ نظر آتے ہیں مثلاً آپ نے طریقہ اب متروک ہو چکا ہے ۔ البت اس متم کے خاول لے گرے ، پرانے جوتے اور اخبارات کی روی لے کر کے اس کے بدلے میں بیالے برتن وغیرہ وستے ہیں۔ (مترجم)

- (r) ليني وه نوث جن كيشت برسوانس تعا-
- (۳) ید کرنسی نوٹ کی آرج اور اس پر گزرے ہوئے تغیرات و انتلابات کا خلاصہ ہے۔ جو مندرجہ ذیل کمابوں سے لیا گیاہے:
- (1) An Outline of Money by Geoffrey Growther.
- (2) Money and Man, by Elgin Groseclose IVth ed. University of Oklahoma Press. Norman 197.
- (3) Modern Economic Theory, by K. K. Dewett New Delhi
- (4) Encyclopaedia Britannica. Banking and Credit. Money Currency.

حكم التعاسل في الذهب والفضة للدكتور عمد ساشم عوض \_\_\_\_(حى) ما يم عبات "بلوغ العانى " عنائل كاكن عبد بلوغ العانى شرح النح الرباني، للساعاتي (٣)

۲۳۸۰۸

- (۵) اداد النتاوي، حضيت مولانا شاه اشرف على تعانوي رحمته الله عليه ، ج م ص ۵
  - (١) شرح اللج الرباني للساعاتي أخرباب زكاة الذهب والنفسة ١٠٠ ٢٥١
  - (2) عظر بدايد، للشيخ اللكتوى، ص ٢١٨ تا ٢٢٤ طبع ديو بند، انذيا
    - (A) السائيكور في إبر اليكا ١٩٥٠ءج ٣ ص ٣٣ " بينكنك اوركر فيث"
- Goffrey Growther An outline of Money P. 16 (4)
- ( ۱۰ ) منطلب یہ کہ اگر عقد بچھ متعنین روپوں پر ہوا اور کوئی فریق ان روپوں کے بجائے اتن ہی

ملیت کے دوسرے روپے دے دے توروایا کر سکتاہ۔ ہاں جب دوسرافرین ان پر تبعنہ کر لے تو پھر

بلافریق اس سے مطابہ نمیں کر سکاک ٹوٹ بھے واپس کر دو، میں ان کے بدلے وو مرے وہا موں الدرالخار مع روالمهجتار، جسم ص ۱۸۴-(11)

الدونة الكبرى للامام لك جلد عص ١٠٠٠ (Ir)

حنيه كاموتف يرال فقى اصطلاحات من بيان كيا كيا ميا بدي عام فهم عبارت مي لانا (11)

مشكل بے۔ تاہم ظامہ يہ ہے كه حفيد كے نزويك دوہم جنس چزوں كے تباد لے ميں أكر ايك چزك

متال کوئی عوض نہ ہو تو وہ سود ہے۔ عام اشیاض تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک طرف تعداد اور کمیت کی زیادتی ہوتو دوسری طرف کیفیت اور وصف کی زیادتی کواس کے مقال کما جاسکا ہے۔ مثلاً اگر ایک

برتن دوبر توں کے عوض بیجاجائے تو کما جاسکا ہے کہ اس ایک برتن میں وصف کی کوئی ایس خولی ہے جو ووسری جانب نے ایک برتن کے مقابل رکھی جاسکتی ہے لنذا پران کوئی برتن عوض کے بغیر نہیں ہے

اور صورت حال کھھ بول ہے:

برتن نمبرا کے مقابل برتن نمبر ساکی اصلیت۔ برتن نمبر۲ کے مقال برتن نمبر۳ کی عمر کی کاوصف

لكن به صورت وير بو عتى ب جمال كمى شے كے اوساف معتبر بوں اوان كى كوئى قيت لكائى جاسے۔ اس کے بر خلاف جمل اوصاف کا کوئی انتباری نہ ہویگا۔ انتبار مرف مقدار کا ہو، وہاں اوصاف کو کمی مقدار کے مقالعے میں میں لایا جاسکا۔ چنانچہ جو چیز خلتی یا شری طور پر یا عرف عام میں حمن بن حمی، اس میں ادصاف کا متبار ختم ہو گیا۔ چنانچہ ایک روپسے کا سکہ یانوٹ خواہ کتنا نیااور چیکدار ہواس کی قیت ایک ہی روپیہ رہے گی، اس طرح وہ سکہ یانوٹ خواد کتنا پرانالور میا کچیلا ہو جائے اس کی تمت بھی ایک بی روپ رہے گی۔ اگرچہ وونوں کے اوساف میں فرق ہے۔ لیکن یہ فرق بازاری احطلاح کے لحاظ سے کا عدم ہو چکا ہے۔ لنذا ایک میاا کچیا روہیہ بھی چمکدار اور سے رویے کے باکل برابر سمجا جا آ ہے۔ وونوں کی قیت میں کوئی فرق سیں۔

لنذا آگر ایک روپ کو دوروپ کے عوض فروخت کیا جائے تو یمال سے نمیں کما جاسکتا کہ ایک طرف جو روپیے زائد ہے وہ ووسری طرف کے روپے کے کمی وصف کے مقابل ہے ، لنذا وہاں پر زائد ردید کو لازا یم کمنا برے گا کہ اس کے مقابل کوئی عوض موجود شیں ہے۔ لذا وہ سود ہوگا۔ تنسیل کے لئے و کھتے: العالم حاثیہ فتح القدیر۔ جلد ۵ ص ۲۸۷

المغنى لاين قدامه، مع الشرح الكبير جلد م، ص ١٢٨، ١٩٢ و قاوى ابن تيسيد ،٢٩٠ ص ٢٠٠ (10) (١١) ثماية المحتاج للو في جلد من ١٨٨ - وتحفة المحتاج لابن مجرم عاشيته

للشرواني، جلدم ص ٢٧٩

(١٤) عدال اور غطارف فاس مم ك سك من جن من جائدى بت معمولى مولى

اور باتی سب کھوٹ ہو آتھا۔

(١٨) فخ القدير، بلب الصرف، جلده ص ٣٨٢

(19) کی دجہ ہے کہ انسان کے لئے جتنی کشش ایک بزار کے صرف ایک نوٹ کی طرف ہوگی۔

الك المك روي ك سونوال كل طرف شي موكى - أكرجه الك الك روي ك سونوث عدد ك انتبار سع المك المك المدارك المارية من من المراد من المراد المك المارية من المراد المكارد المكارد المكارد المكارد المارية المكارد المكارد المكارد المكارد المكارد المكارد المكارد المارية المكارد المك

وس منائم ہے اندا جادلہ کے وقت ظاہری قیت میں برابر کا اسبار موگا۔

(۲۰) کمی زبانہ میں ایک اور تمن کی نبیت تھی۔ اس وقت آیک ریال تمن روپے کے برابر تعالیم ریال کی تیت بڑھ جلنے سے ایک اور چار کی نبیت ہو گئی تھی اور اب تقریباً ایک اور سات کی نبیت

ریاں کی بعث برھ جسے سے بیت اور چوری جس ہو ی ک دو اب سریا ہے اور سات کی ہے۔ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وونوں کرشیوں کے در میان ایس کوئی معین نبت موجود نسی ہے جو

ہے۔ ان سے سوم ہوا کہ دووں سرسیوں سے در سیان این مل ی این سبت سوبود یا ہے جو ایک ہیں ہے جو ایک میں مال دنیا کے ہر دو ملکوں کی مختلف کر نسیوں کا ہے۔

(مترجم)

(٢١) " تسمير" كومت كى طرف يم كى چركاجاؤ مقرد كرنے كو كتے إلى اكد لوگ اس

ے زیادہ قیت پراشیاء فردفت نہ کریں۔ (۴۲) سمکی فقهاء نے اس قاعدہ کی تقریح فرمائی ہے۔ دیکھئے:۔ شرح السیر الکیمرللسر : سسی

(۱۷) کی معموع من معمول علی عرف معدد والعدد است مرا است المعتقاء جلدا م ۵۹۲ و کتاب العظر

والاباحد جلده ص ٢٠٠٥

(rm) احكام القرآن: مولانامنتي محد شفي صاحب رحت الله عليه جلد ٥ ص ٢٣-

(۲۳) الدرالخار مع روالخار، جلد م ص ۱۸۳، ۱۸۳-

(۲۵) المغنى لابن قدامه بلب الصرف جلد م ص ۱۲۹

(٢١) البيسوط للسرخسي، جلد ١١ص ٢٣

(٢٤) فتح القدير، جلده ص ٣٢٧

(۲۸) المغنى لاين قدامه جلد ٣ ص ٣٢٤

# كرنسي كي قوّ ت خريد شخ الاسلام حضرت مولانامفتي محمد تقى عثماني صاحب مظلهم

عَدُلُ وَيُصِلُ الْمِدِالِ الْمُحْرِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُحْرِيلُ الْمُحْرِيلُ الْمُحْرِيلُ الْمُحْرِيلُ الْمُحْرِيلُ الْمُحْرِيلُ الْمُحْرِيلُ الْمُحْرِيلُ الْمُحْرِيلُ الْم التعاشر و اكالا يخوان، تعاملوا کالاجانی ا 

## کرنسی کی قوتِ خرید

ادر

### ادائیگیوں پر اس کے شرعی اثرات

" کرنی کی قیت میں تبدیلی اور قیمتوں کے اشاریے (Price Index) سے اس کے تعلق کامئلہ موجود دور کے کرنی نظام کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ جس کی تشریح ہم پہلے باب میں کر چکے ہیں، گذشتہ زمانے میں کرنسی کا تعلق صرف مخصوص سکوں جیسے سونے اور جاندی کے سکوں کے ساتھ تھا۔ جس کی بناء پر اس کرنسی کی قیت سونے جاندی کی قیت بوھنے اور کم ہونے کی وجہ سے بوھتی گھٹتی رہتی تھی، لیکن موجودہ کرنسی اور نوٹوں کا تعلق پیدائشی دھات کے سکوں کے ساتھ باتی نہیں رہا بلکہ اس کا تعلق '' توبیت خریہ " کے ساتھ ہوگیاہ۔ لنذا پیدائتی دھات کی قیت میں تبدیلی ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ البتہ بازار میں عام اشیاء کے دام بڑھنے اور کم ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت میں فرق آ جاتا ہے۔ لندا جب بازار میں اشیاء متلی ہو جاتی ہیں تو توت خرید مم مو جاتی ہے، جس کے نتیج میں کرنسی کی قیمت کم ہو جاتی ہے اور جب اشیاء سستی ہو جاتی ہیں تو " توت خرید" برد جاتی ہے جس کے نتیج میں کرنسی کی قیمت بھی برد جاتی ہے۔ موجودہ علم معاشیات کے الفاظ میں اس کی تشریح اس طرح کی جا سکتی ہے کہ آج کے دور میں کرنسی کی اندرونی قیت کا مدار ملک میں "افراط زر" اور "تفریط زر" بر ہو آ ے۔ اگر ملک میں افراط زر ہو جائے تو کرنسی کی قیت کم ہو جاتی ہے اور جب تفریط زر ہو جائے تو کرنسی کی قیمت بڑھ حاتی ہے۔ اب اصل موضوع شروع کرنے سے پہلے "افراط زر" اور "تفریط زر" کی مختصر تشریح مناسب ہوگی ماکہ اصل موضوع کو جھنا آسان ہو جائے۔

موجود معاشی اصطلاح مین "افراط زر" اے کما جاتا ہے کہ کسی ملک میں جاری نسر اس کا ک اشرار استفاد اس کر مقال ملز میں زیادہ موجائے جس کے نتیج میں

شدہ کرنسیاس ملک کی اشیاء اور خدمات کے مقابلے میں زیادہ ہو جائے جس کے نتیج میں اشیاء اور خدمات کی قیمت بڑھ جانے ہے ملک میں منگائی پیدا ہو جاتی ہے ، اس لئے کہ ملک اسیاء اور خدمات کی قیمت بڑھ جانے ہے ملک میں منگائی پیدا ہو جاتی ہے ، اس لئے کہ ملک

میں جاری شدہ کرنسی اشیاء و خدمات کی طلب کی نمائندگی کرتی ہے اور ملک میں میسراشیاء مغذمات سدی نمائندگی کرتی ہیں اور جب رسد کے مقاطلے میں طلب زیادہ ، وحاتی ہے

وخدات رسدی نمائندگی کرتی ہیں اور جب رسد کے مقابلے میں طلب زیادہ ،وجاتی مے تو منگائی پیدا ہو جاتی ہے بیہ بات علم معاشیات کے بنیادی اسواوں کے ذریعہ بالکل واضح

اور "قفریط ذر" کا مطلب سے ہے کہ ملک میں جاری شدہ کرنسی، اشیاء اور فدمات کی قیمت کم ہو کر فدمات کی قیمت کم ہو کر

ارزانی بیدا : و جاتی ہے، اس کئے کہ جب اشیاء، طلب سے زیادہ ہو جاتی ہیں تو بھاؤ گر جاتا سے اور قیت کم ہو جاتی ہے۔

چنانچہ "تفریط زر" کے وقت ہم کرنمی کے ذرایع اشیاء صرف کی بوی مقدار

خرید سکتے میں مثلاً اس وقت ہم صورہ بے میں مندرجہ ذیل اشیاء خرید سکتے ہیں۔ مراد

نک ۲۰ کلو

مك مهم المورد كيرًا والميثر

لیکن "افراط زر" کے وقت ہم سوروپے میں مندرجہ بالااشیاء آئی مقدار میں نمیں خرید کتے جتنی مقدار میں "تفریط زر" کے وقت خریدی تحس - بلکہ اس مقدار سے کم خرید سکیں گے مثلا" افراط زر" کے وقت وہی اشیاء مندرجہ ذیل مقدار میں خرید سکیں

م مرید عن سم مره در ساور مرح - گندم ۱۰ کلو نمک ۱۰ کلو

ممك ١٠ عو كيرا ٥ميطر

اب ان دونوں حالتوں یں سورو بے تووہی ہیں اس کی مقدار میں تو کمی واقع نہیں

ہوئی۔ لیکن وومری صورت میں روپے کی قوتِ خرید پہلی کی بہ نبت کرور ہوگئی۔ اس کے مودودہ دور میں کرنمی نوٹول کی پیکش قوت خرید سے کی جاتی ہے کہ اس کی قوت خرید کتی ہے اور قوت خرید ہی کے ذریعے اس کی حقیق قیت کا ادازہ انجا یا جا اے اور اس توت خرید کے فرق کو ماہرین معاشیات "کرنمی کی قیت میں فرق" سے تبییر کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے گذشتہ مثال میں دیکھا کہ "افراط زر" کے وقت سوروپے کی قوت خرید بچاس فصد کم ہوگئی، اس لئے کہ افراط زر کے وقت ہم "تفریط زر" کے وقت کے مقابلے میں نسف اشیاء خرید سکے۔ اس کو اس طرح ہی تجبیر کر سکتے ہیں کہ قوت خرید کے انتبار سے افراط زر" کے وقت سوروپے تفریط زر کے زمانے کے بچاس روپ کے برابر ہو

اب سوال یہ ہے کہ کیا حقق و واجبات کی ادائی میں "افراط زر" کے وقت کے سوروپ سے سوروپ سے مادی قرار دیئے جائیں مے؟ یا پجاس روپ کے سروپ سے مرابی قرار دیئے جائیں مے؟ یا پجاس روپ کے برابر سمجھے جائیں مے؟ مثانا اگر کسی فخض نے دوسرے سے "تفریط زر" کے وقت ندد کا اختبار کرتے ہوئے مقروش سوروپ بی والیس کرے گایاس سوروپ کی قیت گھٹ جانے اور پچاس فیصد توت فرید کم ہونے کا اختبار کرتے ہوئے وہ اب بجائے سوروپ کے دوسورپ ادا کرے گا؟ میں معاشیات کا کمنا ہے کہ اب "افراط زر" کے وقت مدد کا اختبار کرتے ہوئے سرف سوروپ کا کمنا ہے کہ اب "افراط زر" کے وقت مدد کا اختبار کرتے ہوئے سرف سوروپ دالیس کر ناقرض خواد پر ظلم ہے اس لئے کہ اس صورت میں قرض دار قرض خواد کو اس کی نصف قویت فرید واپس کر رہا ہے جو قرض خواد کو اس کی نصف قویت فرید واپس کر رہا ہے جو قرض خواد کو اس کی نصف قویت فرید واپس کر رہا ہے جو قرض خواد کو اس کی نصف قویت فرید واپس کر رہا ہے جو قرض خواد کو اس کی نصف قویت فرید واپس کر رہا ہے جو قرض خواد

چنانچہ بعض ماہرین معاشیات اس مشکل کے حل کے لئے یہ تجور پیش کرتے ہیں کہ کرنسی اور نوٹ کی قیمت متعین کرنے کے لئے قیمتوں کے اشاریہ (Price) معیار نایا جائے، اور تمام حقوق اور واجبات کی ادائیگی میں فیمتوں کے اشاریہ کے ساتھ کرنسی کی قیمت کے تعلق کو بنیاد بنایا جائے اور قیمتوں کے اشاریہ میں اہم اشیاء اور اجراق کا اندراج کیا جاتا ہے اور مالی سمال کے شروع میں ان اشیاء کی جو قیمت رائج ہو دہ درج کی جاتی ہاب دونوں درج کی جاتی ہاب دونوں

نرخوں اور قیمتوں کے درمیان جوفرق ہوتاہ ہے اس فرق کا تناسب نکا لئے ہیں۔ جس نبست نے فرق کا تناسب نکا لئے ہیں۔ جس نبست نبی خابر ہوگائی تناسب سے نوٹوں کی قیمت میں تغیر سجھا جائے گا۔ مثلاً ملل کے ترفی میں جس چیزی قیمت سوروپے تھی، سلا کے آخر میں اس کی قیمت بایک سودس روپے ہوگئی ہی جس چیزی قیمت باروپے تھی اب اس قیمت گیارہ روپے ہوگئی تو گویا اشیاء کی قیمتیں دس فیصد چیزی قیمت میں اب کرنسی کی قیمت میں بھی دس فیصد کی تسجمی جائے گی۔ لندا وہ حقوق اور واجبات جو شروع سال میں واجب الاداء تھے، سال کے آخر میں ان کی ادائیگی دس فیصد نیاوتی کے ساتھ کی جائے گی اس لئے آگر کسی نے سال کے شروع میں سوروپ قرض لئے ہیں تو سال کے آخر میں ایک سو دس روپے اس کو واپس کرنے ہوں گے۔ قرض لئے ہیں تو سال کے آخر میں ایک سو دس روپے اس کو واپس کرنے ہوں گے۔ تو میں ایک سو دس روپے اس کو واپس کرنے ہوں گے۔ لیکھن ملکوں میں اجر توں اور قرضوں کی ادائیگی کے لئے مندر جہ بالا طریقہ رائے بھی

ے لندا ہم پہلے شری نقطہ نظر سے اس طریقہ کار کا جائزہ کیتے ہیں۔ واللہ سجانہ المذہ

هوالموفق-

قرضوں کو قیمتوں کے اشاریہ سے مسلک کرنا

قرض خواہ کو صرف قرض کے اشاریہ سے مسلک کرنے کا مقصدیہ ہوتا ہے کہ قرض وار قرض خواہ کو صرف قرض کے برابر روپیہ واپس نہ کرے ، بلکہ قیمتوں کے اشاریہ جی اشیاء کی قیمتون جی جس ناسب سے اصافہ ہوا ہے۔ ای ناسب سے قرض جی اصافہ کر کے وابس کرے ، مثلا اگر ایک ہزار روپے کسی نے قرض لئے اور قرض کی واپسی کے وقت قیمتوں کے اشاریہ جی دی ناسب سے اصافہ ہو چکا ہے تو اب قرض وار بھی قرض جی دی شاسب سے اصافہ کر کے گیارہ سور پے واپس کرے۔ قرض کے قیمتوں کے اشاریہ کے ساتھ تعلق اور ربط کے جواز میں بعض اہرین معاشیات یہ ولیل فیمتوں کے اشاریہ کے ساتھ تعلق اور ربط کے جواز میں بعض اہرین معاشیات یہ ولیل چیش کرتے ہیں کہ یہ زیادتی جو قرض وار قرض خواہ کو واپس کر رہا ہے یہ حقیقی زیادتی نیس ہیش کرتے ہیں کہ یہ زیادتی جو قرض وار قرض خواہ کو واپس کر رہا ہے یہ حقیقی زیادتی نیس کھی۔ اس لئے کہ ایک ہزار روپے کی قوت تریہ قرض وات زیادہ تھی، اور قرض کی واپس کے وقت زیادہ تھی، اور قرض کی واپس کے وقت تو ایس کے وقت تو بی کہ ایک ہزار ہی واپس کرے تو یہ قرض خواہ پر ظلم ہو گئی۔ اگر اس صورت میں قرض دار ایک ہزار ہی واپس کرے تو یہ قرض خواہ پر ظلم ہو گئی۔ اگر اس صورت میں قرض دار ایک ہزار ہی واپس کرے تو یہ قرض خواہ پر ظلم ہو گئی۔ اس لئے کہ ایس کے کہ اس صورت میں قرض دار ایک ہزار ہی واپس کرے تو یہ قرض خواہ پر ظلم ہو گئے۔ اس لئے کہ اس صورت میں قرض دار ایک ہزار ہی واپس کرے تو یہ قرض خواہ پر ظلم ہو گئے۔ اس لئے کہ اس صورت میں قرض دار ایک ہزار ہی واپس کرے تو یہ قرض خواہ پر ظلم ہو گئے۔ اس کے کہ اس صورت میں قرض دار ایک ہزار ہی واپس کرے وقت تو یہ قرض خواہ پر ظلم ہو گئے۔ اس کے کہ اس صورت میں میں میں میں کئی کی میں میں میں کیل

میں اس نے پوری بایت واپس نمیں کی جو اس نے بطور قرض کی تھی، بلکہ وہ قرض کی بایت
کم کر کے واپس کر رہا ہے اب اگر ہم قرض دار پر سے لازم قرار دے دیں کہ وہ بجائے ایک
ہزار کے گیادہ سوروپے واپس کرے تو یہ گیارہ سوروپے اس کی پوری بایت ہوگا۔ جو
قرض دار نے بطور قرض کے لی تھی۔ اس لئے کہ گیارہ سورپے کی بایت قرض کی واپسی
کے وقت بعینہ وہی بایت ہے جو قرض لیتے وقت ایک ہزار روپے کی تھی۔ لنذا میہ سو
روپے کی زیادتی اس نقصان کی تلافی کے لئے ہے جو نوٹ کی قیمت میں کمی کی صورت میں
واقع ہوئی ہے اور اس سوروپے کی زیادتی سے قرض کی بایت میں کوئی زیادتی واقع نمیں
ہوئی۔ لنذا اس زیادتی کو سود کہ کر شرعاً حرام قرار دینا درست نمیں۔

لیکن حق بات ہے کہ اس زیادتی کو جائز قرار دیے والوں کی ہے دلیل شری قواعد پر کسی طرح بھی منطبق شمیں ہوتی، اس لئے کہ شریعت اسلامیہ میں قرضوں کو اسی مقدار کی مشل (برابر) اواکر نا واجب ہے اس میں کسی کو اختلاف شمیں ہے۔ حتی کہ جو لوگ قرضوں کے قیمتوں کے اشار ہیہ کے ساتھ تعلق کے جواز کے قائل ہیں وہ بھی اس کو مانتے ہیں لنذا اب "مشل" کی تعین کرنی ہے کہ "مشل" سے کیامراد ہے؟ لنذا بنیادی سوال بیاں ہے ہوتا ہے کہ ہے برابری اور مشل مقدار (ناپ، وزن، عدد) میں ضروری ہے یا قیمت اور مالیت میں ضروری ہے ؟ چنانچہ قرآن وسنت کے دلائل میں غور کرنے اور لوگوں کے معالمات کا مشاہدہ کرنے سے ہیات واضح ہوجاتی ہے کہ قرش کی واپسی میں جو برابری شریعت میں مطلوب ہے وہ مقدار اور کمیت میں مطلوب ہے، قیمت اور مالیت میں مطلوب شریعت میں مطلوب ہے دلائل مندرجہ ذیل ہیں:

ا۔ آگر ایک شخص دو سرے سے ایک کلوگند م بطور قرض لے اور قرض لیتے وقت ایک کلو گندم کی قیمت پانچ روپے تھی اور جب وہ قرض دار اپنا قرض داپس کرنے لگا تو اس وقت ایک کلوگندم کی قیمت دوروہے ہوگئی تھی تو اب بھی وہ صرف ایک کلوگندم دابس کرے گازیادہ نہیں کرے گا۔ بادجودیہ کہ ایک کلوگندم کی قیمت پانچ روپ سے کم جو کر دو روپے ہوگئی ہے۔ اور اس مسئلہ میں تمام فقہاء متقدین و متافرین کا اجماع ہے، فقہاء میں سے کوئی ایک بھی اس مسئلہ میں یہ نہیں کہنا کہ اس صورت میں جبکہ گندم کی المیت کم ہوگئی ہے صرف ایک کلوگندم وابس کر ناقرض نواہ پر ظلم ہے اس لئے گندم کی قیمت میں جتنی کی واقع ہوئی ہے اس نسبت سے اضافہ کر کے قرض خواد کو واپس کرے۔ یعنی ایک کلو گذم کے بجائے اب قرض دار ڈھائی کلو گذم واپس کرے اس لئے کہ ڈھائی کلو گذم کی مالیت تھی۔ گذم کی مالیت تھی۔ گذم کی مالیت اور برابری کا اقتبار یہ اس بات کی بالکل واضح دلیل ہے کہ قرض میں جس مشلیت اور برابری کا اقتبار شریعت میں ضروری ہے وہ مقدار اور کمیت میں برابری ہے، قیت اور مالیت میں برابری معتبر نمیں۔ معتبر نمیں۔ اس دلیل کا بعض حضرات یہ جواب دیتے ہیں کہ گندم تو سامان اور اشیاء کی قبیل اس دلیل کا بعض حضرات یہ جواب دیتے ہیں کہ گندم تو سامان اور اشیاء کی قبیل سے ہور اس کی اپنی ذاتی مالیت اور حیثیت ہے، بخلاف ان کا نذی او نول کے کہ ان کی ذاتی مالیت اور حیثیت ہے ہی کہ گندم پر قیاس کرنا درست نہیں۔

زائی مایت اور حیثیت بچھ بھی ہیں اس سے تواوں او لندم پر قیاس کرنا درست سیں۔

لیکن یہ جواب دراصل خلط محث پر جن ہاں گئے کہ یماں پر اصل مسئلہ یہ ہوئی کہ قرض کی واپسی میں سٹلیت اور برابری کوئی معتبرے جب دلیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قرض میں سٹلیت مطلوبہ مقدار اور کمیت کی سٹلیت سے قیمت اور مالیت میں سٹلیت کا انتبار نہیں، اس لئے اب یماں گندم اور نوٹ میں ماہیت اور اصلیت کے قرق سے تھم میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لئے کہ گندم اور نوٹ دونوں میں مقدار بھی موجود سے تھم میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لئے کہ گندم اور نوٹ دونوں میں مقدار بھی موجود سے اور قیمت بھی ، لنذا آگر گندم میں مشلیت مطلوبہ مقدار اور کمیت ہوگی ای طرح آگر گندم میں قیمت اور مالیت کے فرق کا انتبار نہیں ، بالکل ای طرح نوٹ بھی قیمت اور مالیت کا فرق معتبر نہیں ہوگا۔

۲۔ تمام لوگوں کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ قرضوں کی واپسی میں برابری کی شرط صرف مود سے بچنے کے لئے ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مطلوبہ برابری کو رباالفضل کی احادیث میں پوری تشریح کے ساتھ واضح فرنا دیا ہے۔

صیح بخاری اور صیح مسلم میں جنرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عندے روایت بے کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جارے پاس ہر قسم کی ملی جلی کھیوری آیا کرتی تعییں۔ ہم (گھٹیا تھجوری) دوصاع کو (بردھیا تھیورکے) ایک صاع کے بدلے میں بچ دیتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ کے بدلے میں بچ دیتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ

سلی الله علیه وسلم نے فرمایا که دوصاع کمجور کوایک صاع کمجور کے بدلے میں مت ہیجو. اور نے بدلے میں مت ہیجو. اور نے در ہم کو دو در ہم کے اور نیک در ہم کو دو در ہم کے عوض مت ہیجو ( جامع الاصول لاہن اثیری اص ۵۴۱)

ر بات حسور صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم تھی کہ جو محبور درصائ کے بدلے جس بی جائے گی دہ اس محبور کے مقابلہ میں زیادہ قبتی ہوگی جو ایک صاع کے عوض بی جائے گی دہ اس محبور کے مقابلہ میں زیادہ قبتی ہوگی جو ایک صاع کے عوض بی جائے گی لیکن اس کے باوجود حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم اس پر راضی نہ ہوئے بلکہ مقدار اور ناپ میں مماثلت اور برابری کا تھم دیا اور قبت کے فرق کا اختبار نہیں کیا۔
مقدار اور ناپ میں مماثلت اور برابری کا تھم دیا اور قبت کے فرق کا اختبار نہیں کیا۔
مقدار اور ناپ میں مماثلت اور برابری کا تھم دیا اور قبت کے فرق کا اختبار نہیں کیا۔
مقدار اور ناپ میں میں جنس کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خورد ہوں کرے ) بناکر بھیجا، وہ عالی جب وابس آیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنب محبور (عمد قشم کی محبور ہے) بیش کیس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنب کی بیش کیس، حضور ویا بہم (اس عمدہ محبور کے) ایک صاع کو (گھٹیا محبور ایس ہوتی ہے، انہوں نے جواب ویا بہم (اس عمدہ محبور کے) ایک صاع کو (گھٹیا محبور کے) ووصاع کے بدلے میں اور وصاع کے جور کو تین صاع محبور کی بدلے میں تبدیل کر لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وصاع نے فرمایا :ابیا مت کرو، بلکہ جمع محبور (مختنف قسم کی ملی جلی محبور یس) کو پہلے وسلم نے فرمایا :ابیا مت کرو، بلکہ جمع محبور (مختنف قسم کی ملی جلی محبور یس) کو پہلے وسلم نے فرمایا :ابیا مت کرو، بلکہ جمع محبور (مختنف قسم کی ملی جلی محبور یس) کو پہلے وسلم نے فرمایا :ابیا مت کرو، بلکہ جمع محبور (مختنف قسم کی ملی جلی محبور یس) کو پہلے وسلم نے فرمایا :ابیا مت کرو، بلکہ جمع محبور (مختنف قسم کی ملی جلی محبور یس) کو پہلے وسلم نے فرمایا :ابیا مت کرو، بلکہ جمع محبور (مختنف قسم کی ملی جلی محبور یس) کو پہلے وسلم نے فرمایا :ابیا مت کرو، بلکہ جمع محبور (مختنف قسم کی ملی جلی محبور یس) کو پہلے وسلم نے فرمایا :ابیا مت کرو، بلکہ جمع محبور (مختنف قسم کی ملی جلی محبور یس) کو پہلے وسلم کی فرمایا :ابیا مت کرو، بلکہ جمع محبور (مختنف مصرور کی بلکہ جمع محبور یس کی بلک جمع محبور کی ملیک کی جلی کو بلکھ کی دو مصرور کی ایک کی بلک جمع محبور کی ایک کی بلک جمع محبور کی کی جلی کو بلکھ کی دو مصرور کی کی جلی کی بلکھ کی کی جلی کی کی جلی کی کی کی جلی کی کی کی جلیل کر کی کی بلکھ کی کیا کی کی کی کی کی کی ک

دراہم کے عوض فروخت کر دو مجران دراہم سے جنب محبور خریدلیا کرو۔ (جامع الاصوال 1/ ۵۵۰)

یہ روایت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اصوال ربویہ میں جو تمانل اور برابری مطلوب ہے وہ مقدار میں تمانل ہے۔ قبت میں تمانل اور برابری مطلوب نہیں، اس لئے کہ جنیب تھجور جع تھجور کے مقابلے میں بہت اعلی درجہ کی قیمتی اور عمدہ تھجور تھی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحجور کی ایک قشم کو دو سری قشم سے تبدیل کرنے کی صورت میں عمدہ اور تھٹیا ہونے کا بالکل انتہار نہیں کیا بلکہ وزن میں برابری کو ضروری قرار و ا۔

مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "سونا سون کے بدلے میں وزن کر

کے پیچو، ان میں جو شخص زیادتی کرے، یا زیادتی کو طلب کرے، تو وہ زیادتی سود ہے۔ اور امام ماک رحمة الله عليه نے سے حدیث ان الفاظ میں نقل کی ہے: ( دینار دینار کے بدلے اور درہم درہم کے بدلے میں پیچوان میں کمی زیادتی جائز نمیں ہے) بدلے میں پیچوان میں کمی زیادتی جائز نمیں ہے)

مداور درہم درہم کے بدلے میں پیچوان میں کمی زیادتی جائز نمیں ہے)

صحیح مسلم میں حفرت عبادہ بن صامت رضی الله تعالی عند سے روایت ہے: فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: "سونے کوسونے کے بدلے میں

چاندی کو چاندی کے بدلے میں گیموں کو گیموں کے بدلے میں، جو کو جو کے بدلے میں، تھجور کو تھجور کے بدلے میں اور نمک کو نمک کے بدلے میں ہاتھ در ہاتھ بیچو، ہاں! اگر

ابو واؤد میں حضرت عبادہ بن صاحت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :سونے کو سونے کے بدلے میں (برابر کر کے

حصور اودس مسی اللہ علیہ و علم نے فرمایا :سونے کو سونے نے بدھے میں (برابر کر ہے بچو) چاہے وہ سونے کا نکڑا ہو، یا ڈھلا ہو سکہ ہو، چاندی کو چاندی کے بدلے میں (برابر

کر کے بیج کرو) چاہے وہ چاندی کا گڑا ہو، یا ذھلا ہوا سکہ ہو، اور دو مدی (وزن کا ایک پیانہ ہے) کیسوں کو دؤ مدی کے بدلے میں (برابر کر کے بیج کرو) اور دو مدی جو کو دو مدجو

ئے بدلے میں اور دو مدی محبور کو دو مدی محبور کے بدلے میں، دو مدی نمک کو دو مدی نمک کو دو مدی نمک کو دو مدی نمک کے دو مدی نمک کے دو مدی نمک کے بدلے میں (برابر کر کے تیج کرو) پس جس شخص نے زیادتی کی کا زیادتی کو

طلب كيا، اس في سووليا-

صحیح مسلم میں حضرت فصالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سونے کو سونے کے بدلے میں وزن کر کے

ور حدل کی مند معیار ہے ہوئی. رہے و مرہ بدلے برائے اور ان مرہے۔ (پیچ کرو) اور دوسری روایت میں ہے کہ سونے کو سونے کے بدلے میں مت بیجو گر وزن کر کے۔

مندرجہ بالا تمام احادیث اس بات کو داختے طور پر بیان کر رہی ہیں کہ شریعت میں جو تماثل اور برابری معتبر ہے وہ مقدار میں برابری ہے، اموال ربوب میں تیت کے تفاوت کا بالکل اعتبار نہیں، یہ احکام اس صورت میں ہیں جب سے نقد ہو رہی ہو اور اگر معاملہ

قرض کاہوجس میں اصل سود جاری ہوتا ہے اور جس میں ہرفتم کی زیادتی بلکہ زیادتی کے شہر ہے بھی بچنا ضروری ہے تو پھراس میں قیت کے تفاوت کالحاظ کرنے کا سوال ہی سپدا نہیں ہوتا۔

٣ .....اس مسئله ميں أيك حديث اور ب، جو خاص كر قرض عى ميں مشليت اور برابرى كو واضح كرتى ب- سنن ابو داؤد ميں ب :

حفرت عبداللہ بن مررض اللہ عنها نے فرایا : میں مقام بقیع میں اون یکی کر آفا، تو بھی میں دیناروں کے ذرایعہ بھاؤ کر کے اون بیچا، اور بجائے دینار کے مشتری سے دراہم لے لیتا، اور بھی دراہم کے ذرایعہ بھاؤ کر آ اور بجائے دراہم کے دینارو صول کر آ اور اداکرتے وقت میں دینار کے بدلے دراہم اداکر آ، ایک مرتبہ میں حضور بھی دراہم کے بدلے دراہم اداکر آ، ایک مرتبہ میں حضور اقدین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضرہوا، اس وقت آپ حضرت حف مدسی اللہ عنہا کے محربہ تھے، میں نے کہا: یارسول اللہ! ذرا محربیے، میرا ایک سوال ہے وہ سے اللہ عنہا کہ میں مقام بقیع میں اون بیچا ہوں، کہ میں دیناروں کے ذریع بیچا ہوں، ادراس کے بدلے میں دراہم وصول کر آ ہوں، اور بھی دراہم کے ذریع بیچا ہوں، ادراس کے بدلے دینار وصول کر آ ہوں، لور بھی دراہم کے ذریعہ بیچ کر آ ہوں ادر اس کے بدلے دینار وصول کر آ ہوں، یعنی دراہم کے بدلے میں دینار اور دیناروں کے بدلے دراہم اداکر آ ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا :اس طرح معالمہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، بشرطیکہ ای روز کے بھاؤ کے برابر او، اور تم دونوں طرح معالمہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، بشرطیکہ ای روز کے بھاؤ کے برابر او، اور تم دونوں (باکے اور مشتری) کے در میان اس حالت میں جدائی نہ ہو کہ تمدارے در میان کوئی لین دین باتی ہو۔ (سن ابو واؤو، کتاب البیوع ۲۰ ۲۵۰ رقم تمدارے در میان کوئی لین دین باتی ہو۔ (سنن ابو واؤو، کتاب البیوع ۲۰ ۲۵۰ رقم تمدارے در میان کوئی لین دین باتی ہو۔ (سنن ابو واؤو، کتاب البیوع ۲۰ ۲۵۰ رقم تمدارے) .

اس مدیث سے استدال اس طرح ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرر منی اللہ عنه ما کے لئے اس چیز کو جائز اور مبل قرار دیا کہ جب بعج دینلہ کے ذریعہ ہو تو ادائیگی کے روز دینلہ کی جو قیمت ہو، اس قیمت کے برابر دراہم وصول کرلیں، جس روز ذمہ میں داجب ہوئے ہوں، اس روز کی قیمت کا اعتبار ضیں، مثلاً بع میں ایک دینلہ کی قیمت دس درہم تھی اور اس وقت مشتری نے قیمت ادا نہیں کی۔ کچھ روز بعد جب مشتری نے قیمت ادا کرنا چاہا تو اس وقت

اس کے پاس دراہم تو تھے گر دینار نہیں تھے اور اس روز ایک دینار کی قیمت میارہ دراہم ہو گئی، تواب مشتری بائع کو گیارہ درہم ہی اداکرے گا۔

یمی وجہ ہے کہ جب مفرت بربن عبداللہ مزنی اور مفرت مسروق عجلی رمنی الله عنمانے حضرت عبداللہ بن عمررضی الله عنماے سوال کیا کہ ان کے آیک نوکر کے ان دونوں کے ذمہ کچھ دراہم واجب الاداتھے، لیکن ان کے پاس صرف دینار تھے، دراہم نہیں تھے۔ تو حضرت ابن عمر منی اللہ عنهما نے جواب دیا: " بازار کے نرخ کے مطابق ادا کر دو" اس سے یہ بات بالکل واضح ہو مئی کہ ادائیمی کے روزی قیت کا اعتبار ہے، جس روز ذمہ میں واجب ہوئی تھی اس دن کی قیمت کا اعتبار نہیں اور اگر قرضوں میں قیت کے اعتبار سے مثلیت اور برابری معتربوتی توان کے ذمہ دینار کی وہ قیت واجب موتی جو قیت ذمہ میں واجب ہونے کے دن تھی اور یہ بالکل واضح بات ہے۔ س ..... قرآن وسنت کی روشن میں بد بات تمام فقهاء کے زدیک مسلم ہے کہ قرض کی والیس کے وقت مقدار میں بھی مشلیت اور برابری شرط ہے، انکل اور اندازہ سے واپس كرنا جائز نميس حي كم أكراك فخص في ايك صاع كندم بطور قرض لتے اور ميه شرط محسرائي کہ قرض دار مجھے بغیرتاپ کے صرف اندازہ اور تخین سے ایک صاع واپس کرے ، تو قرض كايد معلله جائز نسيس، اس لئے كه اموال ربويد ميں اندازه اور تخمين سے ايك صاع واپس كرنا جائز نسي - اى دجه سے حضور اقدى صلى الله عليه وسلم نے بيع مزايند كو حرام قرار ديا ے۔ تع عزابند سے کہ ورخت برگی ہوئی مجور کو ٹوٹی ہوئی مجور کے بدلے میں بیا جائے اور اس کی حرمت کی وجہ میں ہے کہ جو تھجور ٹوٹی ہوئی ہے، اس کی مقدار وزن کے ذربعه معلوم کی جاسکت ہے، اور جو تھجور ورخت پر لکی ہوئی ہے، اس کی مقدار معلوم کرنے کاطریقہ انداز اور تخمین کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے ، اس وجہ سے حضور اقدی صلی الله عليه وسلم في اس من كو على الاطلاق حرام قرار دے ديا، حلائكه بعض او قات اندازه بالكل سيح ياسيح ك قريب موتا ب- لنذا اموال ربوبه ميس بعض كو بعض ب تبادله كرنے كاصرف ايك بى طريقه ہے، وہ يدكه دونوں ميں تبادله عملى طور ير مقدار ميں برابرى

کے ذریعہ ہو، اندازہ اور تخمین کے ذریعہ برابری کانی نہیں ہے۔ ددسری طرف اگر قرضوں کو قیمتوں کے اشاریہ سے مسلک کیا جائے تواس کا مطلب یہ ہوگا کہ قرض کی اوائیگی میں حقیق مندیت کا اعتبار نہیں کیا گیا، بلکہ ایک تخمین مثلبت پر اوائیگی کی بنیاد رکھی گئی، اس لئے کہ قیمتوں کے اشاریئے میں اشیاء کی قیمتوں میں کی اور زیادتی کا جو تناسب نکلا جاتا ہے وہ تقریبی اور تخمینی ہوتا ہے، جس کی بنیاد آیک ایسا مخصوص حمالی طریقہ ہے جو اندازہ اور انکل ہی کے زریعہ کیا جاتا ہے۔

تحسوس حمای طریقہ ہے جو اندازہ اور انقل ہی کے ذریعہ کیا جا ہے۔ اس مسلمہ کو سمجھنے کے لئے پہلے قیمتوں کے اشاریہ کو وضع کرنے کا طریقہ اور

کرنسی کی قیت کی تعین میں اس کے استعال کا طریقہ جانا ضروری ہے۔

"قیتوں کا اشاریہ" وضع کرنے کا طریقہ اور کرنسی کی قیمت کی تعیین میں اس کا استعال

زیر بحث مسئلہ کاشری تھم جانے کے لئے قیمتوں کا اشاریہ وضع کرنے کا طریقہ اور کرنسی کی قیمت کی تعیین میں اس کے استعال کو جاننا ضروری ہے، لنذا قرضوں کا قیمتوں کے اشاریہ کے ساتھ تعلق کے سلسلے میں ماہرین معاشیات جو طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ اس کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔

مثلاً اگر زیدی مالند تخواہ دس بزار رویے ہے تو دس بزار رویے اس کی مالند آمنی کی ظاہری قیت ہے بھروہ یہ دس ہزار روپے مندرجہ ذیل اشیاء و خدمات میں صرف کر آ ٠٠٠ کار ے۔ کندم حيرا 15 Ke دو کمروں پر مشمل مکان کا کراہیہ ردبیوں کے تعلمی اخراجات مهینه میں ایک مرتبه ڈاکٹری معائنه کی فیس ند کورہ بلااشیاء اور خدمات کے مجموعہ کو ماہرین معاشیات "اشیاء کی توکری" کہتے ہیں۔ اگر زید کی تفخاہ ہرماہ انمی مندرجہ بالااشیاء وخدمات پر صرف ہوتی ہے تو یہ مخصوص اشیاء و خدمات (این اس مقدار کے ساتھ جو مثل میں ذکر کی منی ہے) زید کی شخواہ ک حقیق تیت ہے۔ اور دس بزار روپ کی به حقیق قبت "اشیاء کی نوکری" میں ورج شدہ اشیاء و خدمات کی قیت کے بدلنے سے متغیر ہوجائے گی، اور ان اشیاء و خدمات کی قیمتیں مخلف حلات واسباب كى بناء يربدلتى رائى بين ليرين معاشيات اشياء كى قيتول مين تغير كے تناسب كو معلوم كرنے كے لئے (لين اشياء كى قيمتوں ميں كس قدر فرق كس تناسب ے ہو چکا ہے) مخلف اشیاء کی قیمتوں کے اوسط کو بنیاد بناتے ہیں: بحر "اشیاء کی توکری" میں درجه شده اشیاء وخدمات سب ایک طرح کی اہمیت نہیں رکھتیں، بلکہ بعض چزیں دوسرے کے مقابلے میں زیادہ اجمیت کی حال ہیں۔ مثلاً مندم، كررے كے مقابلے ميں زيادہ اہم ہاور كرا، چائے كے مقابلے مين زيادہ اہميت ر کھتا ہے۔ اور اس میں کوئی شک میں کہ ہرانسان کی زندگی پر اہم اشیاء کی قیت میں تبدیلی زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، بر نبت ان اشیاء کی قیت کے جو کم ایمیت رکھتی ہیں۔ الندااگر چائے کی قیت زیادہ ہو جائے تواتی مشکلات پیدانہ ہوں گی جتنی گندم کی قیت برھنے سے پدا ہوں گی۔ لنذا کرنسی کی حقیق قیت میں تبدیلی کواشیاء کی قیمتوں میں اوسط تبدیلی کے

| یع معلوم کرنے کے لئے ماہرین معاشیات ہر چزکی ایک خاص اہمیت فرض کر لیتے                |                      |                                                                                                                |                             |               |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------|
| ں، بھراس فرض کی ہوئی اہمیت کی بنیاد پر تمام اشیاء کے لئے علیحدہ علیحدہ خاص نمبر مقرر |                      |                                                                                                                |                             |               |       |
| ریة بین- اس نبر کو ماہرین معامیات "چز کا وزن" Weight of)                             |                      |                                                                                                                |                             |               |       |
| 9                                                                                    | 9                    | (b)                                                                                                            | (9)                         | (L)           | 9     |
| ادسط<br>نبرملی کو                                                                    | 19A.                 | ۱۹۸۸ ء<br>پین اکشیا                                                                                            | ۱۹۸۰<br>من شأ               | استسیار<br>کا | كشياء |
| الشياء                                                                               | کے دربیان<br>تبیت کی |                                                                                                                |                             | وزن           |       |
| دنن<br>سفرب                                                                          | 6.0                  |                                                                                                                |                             |               |       |
| يني كانتبجر                                                                          | ,                    | on market flackers and the second a |                             |               |       |
| 14.                                                                                  | 74.                  | ٣٠ كوسورة ٠٠                                                                                                   | 7. 30 a. 36 v.              | .70.          | ins   |
| ۰ ۶ ۲                                                                                | ۳,,                  | مين في فيمير                                                                                                   | دس دی ہے فائشر              | - 44.         | کیڑا  |
| • • • •                                                                              | ۳,۰                  | پندہ سودیے<br>مالی کائٹ                                                                                        | بانچ سورد:<br>ایک ماه کاکار | .47.          | مكان  |
| 7/8                                                                                  |                      |                                                                                                                |                             |               |       |

(Commodity) کانام دیے ہیں، اور بعض او قات ان اشیاکو ہر او خرید نے میں تخواد کا جو حصہ جس تناسب کو بنیاد بناکر ہر چیز کا "وزن" مقرر کرتے ہیں۔ مثل زید اگر اپی تنخواہ کا بچاس فیصد اپنالل و عیل کے لئے کھانے کی اشیاء خرید نے پر صرف کر قائے تو کھانے کا وزن صفر اعشاریہ بچاس ہوگا (۵۰) - اور اگر وہ اپنی تخواہ کا بیس فیصد کپڑا خرید نے میں لگا ہے تو کپڑے کا وزن صفر اعشاریہ بیس ہوگا (۲۰) وغیرہ -

پھر ہر چیزی قیتوں میں اوسط تبدیلی کو اس کے وزن سے ضرب دیتے ہیں جو حاصل لکتا ہے وہ ہر چیز کا اوسط کملا آ ہے۔

یہ بات ذیل کے نتشے ہے اور واضح ہو جائے گی جس میں ہم "اشیاء کی نوکری" کو صرف تین اشیاء پر مشتل فرض کرتے ہیں۔ یعنی غلہ، کپڑا اور مکان۔ سامنے والے نقشے کو ملاحظہ کرس۔

اس نتشہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ "اشیاء کی ٹوکری" کی قیمت ۱۹۸۰ء اور ۱۹۸۷ء کی درمیانی برت میں ۲۶۵ کے تناسب سے زیادہ ہو گئی۔ اس زیادتی کا اندازہ کرتے ہوئے اس اوسط وزن کو معیار بنایا گیاہے جس میں ہرچیزی ایک خاص اہمیت پیش نار سے سوئے اس اوسط وزن کو معیار بنایا گیاہے جس میں ہرچیزی ایک خاص اہمیت پیش

نظرر کھی گئی ہے اور جونکہ "اشیاء کی ٹوکری" ہی کرنسی کی حقیقی قیمت ہے، تو گویا کہ کرنسی کی حقیقی قیمت ہے، تو گویا کہ کرنسی کی حقیقی قیمت میں ۲۵ فیصد کے تناسب سے کی واقع ہو گئی ہے، جس کا مطلب میں نظا کہ وہ "اشیاء کی ٹوکری" جس کوایک شخص ۱۹۸۰ء میں سورو پے میں خرید سکتا تھا، وہ

۱۹۸۷ء میں اننی "اشیاء کی ٹوکری" کو دو سو پیچاس روپے میں خرید سکے گا۔

اگر ہم یہ فرض کریں کہ ۱۹۸۰ء میں ایک شخص کی مابانہ تخواہ پانچ ہزار رویے تھی اور ۱۹۸۷ء میں اس کی مابانہ تخواہ زیادہ ہو کر دس ہزار رویے ہو گئی، تواس کی مابانہ تخواد کی

قیت اور حیثیت کا حساب مندرجه ذیل طرابقه سے کیا جائے گا۔ سال سنخواد کی ظاہری قیت سرخنگ میں زیادتی کا ناسب سنخواد کی حقیقی قیت

۱،۰۰۰ = /۵۰۰۰ = ۱،۰۰ = ۱،۰۰ = ۱،۰۰۰ دویا

١٩٨٤ = / ١٠٠٠٠ رولي ٢٠٥ = / ٢٠٠٠٠ رولي

مندرجه بالامثال میں آپ دیکھیں گے کہ اگر چہ اس شخص کی تخواہ کی ظاہری نیمت

دس ہزار روپے ہو گئی، لیکن اس کی تنخواہ کی حقیقی قیمت ۱۹۸۰ء کی قیمتوں کی سطح پر نظر کرتے ہوئے چار ہزار روپے ہو گئی۔ اس لئے کہ کرنسی کی حقیقی قیمت کو دیکھتے ہوئے ۱۹۸۷ء کے دس ہزار روپے ۱۹۸۰ء کے چار ہزار روپ کے مساوی ہو گئے۔

لنذااگر ہم قرضوں کی ادائیگی کو قیمتوں کے اشاریہ کے ساتھ وابستہ کر دیں اور میہ فیصلہ کر دیں کہ قبری فیصلہ کر دیں کہ قرضوں کی واپسی میں اس کی حقیق قیمت کا اعتبار کیا جائے۔ اس کی فلہری قیمت کا اعتبار نہ کیا جائے تواس کا نتیجہ میہ نکلے گا کہ اگر کسی شخص نے ۱۹۸۰ء میں چار ہزار روپے قرض لئے تھے، تو دہ ۱۹۸۷ء میں بجائے چار ہزار روپے کے دس ہزار روپ واپس

كرے۔ اس لئے كه دونوں كى حقیق قبت ايك ہى ہے۔

اگر ہم اس حبابی طریقے پر غور کریں، جس کے ذریعہ کر نمی کی حقیق قیمت کی تعیین ہوتی ہے، تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ پورا حبابی طریقہ تمام مراحل میں انکل اور اندازہ اور تخمینہ پر بنی ہے، چنانچہ اس حبابی طریقہ میں مندر جد ڈیل مقامات پر انکل اور اندازہ سے کام لیا گیا ہے۔

ا ..... اشاریه مین درج شده اشیاکی تعیین

یہ بات معلوم ہی ہے کہ ہر شخص کی اپنی خاص ضرویات ہوتی ہیں۔ اس لئے آیک شخص کی اشیاء ضردرت بھی ووسرے فخص سے مختلف ہوئی لنذا آیک شخص کی "اشیاء کی نوگری" سے مختلف ہوگی۔ لیکن "اشاریہ" میں درج شدہ " ٹوگری" صرف آیک ہے۔ جس میں اشیاء کو اس کے استعال کرنے والوں کی کڑت کی بنیاد پر درج کیا جاتا ہے۔ اس لئے بعض او قات اس میں ایس چزیں بھی درج ہوتی ہیں جن کی بعض لوگوں کو پوری زندگی میں بھی ضرورت ہی چیش نہیں آتی۔ اس لئے ان بعض کے اعتبار سے میہ "اشاریہ" ورست نہیں ہو سکتا، للذا معلوم ہوا کہ "اشاریہ" میں بعض اشیاء صرف اندازہ ادر تخیین سے درج کی جاتی ہیں۔

۲ .... اشیاء کے وزن (اہمیت) کی تعیین

دو سرے یہ کہ اشیاء کے وزن اور صارفین کے اعتبار سے اس کی اہمیت کے تعین

میں بھی اندازہ اور انکل سے کام لیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اشیاء کی ابمیت ایک اضافی چز ہے، جو اشخاص کے اختلاف سے مختلف ہو جاتی ہے۔ بعض او قات ایک چز ایک شخص کے نزدیک بہت ابمیت کی حال ہے اور وہی چیز وو سرے مخص کے لئے کوئی ایمیت نہیں رکھتی۔ اشاریہ اس مفروضہ پر بنایا جاتا ہے کہ ہر چیزی جو ابمیت ہم نے فرض کی ہے، وہ تمام صلافین کے اعتبارے ہے اور یہ ور میانی اوسطی بنیاد پر فرض کی جاتی ہے۔ جو صرف اندازہ اور مخین ہی سے نکالی جاتی ہے۔

س اشیاء کی قیمت کا تعین

تیرے یہ کہ مختف سالوں میں اشیاء کی قیمتوں کا تعین بھی اندازہ اور انکل سے کیا جاتا ہے۔ اس لئے کہ ظاہر ہے کہ آیک ہی چیز کی قیمت مختف شہروں اور جگہوں کے اعتبارے مکن اعتبارے مختف ہوگی اور "اشاریہ" میں صرف آیک ہی جگہ کی قیمت کا اندراج ممکن ہے۔ اس لئے آگر آیک ملک کا "اشاریہ" بناتا ہو تو وہ صرف تمام جگہوں کی قیمتوں کا درمیانی اوسط نکل کر ہی بنایا جاسکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اوسط اندازہ اور تخمین ہی کے ذریعہ نکال جاسکے گا۔

بہر حال! مندرجہ بالا بحث سے بیہ بات ثابت ہو گئی کہ "اشاریہ" اپ تمام مراحل میں اندازہ اور تخیین پر جن ہے اور اگر کسی جگہ پر حساب بہت باریک بنی اور پوری احتیاط سے بھی کیا جائے تو بھی اس کے نتیج کو زیادہ سے زیادہ تقریبی تو کہ سکتے ہیں، نقین اور واقعی پھر بھی نہیں کمہ سکتے، جبکہ اوپر احادیث کی روشی میں بیہ واضح ہو چکا ہے کہ قرضوں کی واپسی میں انکل اور اندازہ کی شرط لگانا شرعاً جائز نہیں۔ لندا قرضوں کی ادائیکی کو قیمتوں کے اشاریہ سے وابستہ کر دینا کسی حال میں بھی جائز نہیں۔

سکوں کی قیمت کی ادائیگی میں امام ابو پوسف رحمتہ اللہ علیہ کا مسلک

بعض اقصادین نے قیتوں کے اشاریے کے ساتھ قرضوں کی ادائیگی کو مسلک کرنے کے لئے اہم ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے اس قول سے استدالل کیا ہے۔ جس میں

مروی ہے کہ ان کے نز دیک اگر اوائیگی کے وقت فلوس کے سکوں کی قیمت بدل جائے تو وہ قیمت کا اعتبار کرتے ہیں چنانچہ علامہ ابن عابدین رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

"وق المنتقى: اذا غلت الفلوس قبل القبض او رخصت، قال ابو يوسف قولى وقول ابى حنيفاق ذلك سواء وليس له غيرها، ثم رجم ابو يوسف وقال عليه قيمتها من الدراهم يوم وقع البيم و يوم وقع القبض - "

منتقی میں ہے کہ (کمی چزکو بیخ کے بعداس کی) قبت پر

قضہ کرنے سے پہلے آگر فلوس کے سکوں کے دام زیادہ ہو جائیں،
یا کم ہو جائیں، تو اہام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ فراتے ہیں کہ اس
بلاے میں میرااور اہام ابو صنیفہ رحمتہ علیہ کالیک بی قول ہے کہ اس
بائع کو ان مقررہ فلوس کے علاوہ اور پچھ شمیں طے گا۔ لیکن پھراہام
ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے اس قول سے رجوع کرتے ہوئے
فرایا۔ اس مشتری پر فلوس کی وہ قیمت اوا کرنی ضروری ہے جو قیمت
وراہم کی نسبت سے بیع کے دن اور قبضہ کے دن تھی۔

پر ترآئی ہے ان کا تول نقل کیا ہے:۔

"وق البزاذية معزيا إلى المنتقى: غلت الفلوس او رخصت، فعند الامام الاول (اى ابى حنيفه) والثاني (آى ابى يوسف) اولا: ليس عليه غيرها، وقال الثاني (اى ابى يوسف) ثانيا: عليه قيمتها من الدراهم يوم البيم والقبض، وعليه الفتوى-"

"اور برازیہ میں منتقی کی طرف نبت کرتے ہوئے نقل کرتے ہیں: فلوس کی قیمت زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے، اہم اول ریخی اہم ابو بوسف (یعنی اہم ابو بوسف رحمت اللہ علیہ) اور اہم ٹانی (یعنی اہم ابو بوسف رحمت اللہ علیہ) کا پہلا قول ہے کہ مشتری پران مقررہ فلوس کے علاوہ اور کچھ واجب نہیں، اور اہم ٹانی (یعنی اہم ابو بوسف رحمت

ة ذرا الشعلية) كاروم (قل بير بي كرية بشتري كيلوم الكون ي وقيل البراند راجب الدوالي المراجع الدر بلغد ك ول اللي الدو الى بر الوق ال ولا المنتي الأعلن الناوس على النفي الورث -" هَكِدُا فِي الدُّ يُعِيرُهُ وَالْحَارِ صَيْعَهُ بِٱلْكَوْرُو ۚ الْيُ اللَّهُ بِتَهِمْ مِنْ وقد نقله شيخناق بحره واقره، فحيثُ صرح بَالْ الفتوى، عِليه وَل المُثِيرُ مِن المُؤْمِّرُ (أَبُّ) لَيْحُدِ ال يَعْوَلُ عليه المتلاف عندال المراك المتالية والمتاوية المرة فيرود المد "ظلفك على الحداث المراة "منافع الل طرف منيوبية يم اوراني بلت المادي في الداري من مي العلاية فقل لا ك إن أن قتى كالب العلاية بالتدائع مركى كربوعهم طلاحي الى رنوى عدالدانوى دسين اور فيمل كرك على اين قل فر احتاد اور بعروب مروري مندرجه بالاعبارات س بعض اقتصاد بين مد استدلال كرف ي كرجب الرض كل ادائيكى سكول كى صوريت الى واجب مور، توسكول كى قيمت براصف اور كم موشف كى صورت میں اس قرض کو سکول کی قیبت کے کاظ سے دایس کرنا ضروری ہو گا اور اہام ابو یوسف رحمة الله عليه كاليه مسلك "قرضول ك قينول ك اشلام ال ما قد ريا" ك نظر الي دوسف كالباء عليه قيمتها من الدرا قي تحد التي تعد ك كين بيراستدلال درست مبين، حقيقت بيسط كدام ابو يوسف راحمته الله عليه ك ال ملك كا "قيتول كاشار" ك نظريت كولي تعلق نبيل ب- ال لي كريه بات بالكل فالمري كري الزلافي والدور يقتريط ورال الدين الثلاثية الدراس الشاريد كى بنياد يركر كي كي قيب ويسم كرناده فيره جيد تام على مال الكل مديد سائل ين- جن كالمام الوالوسف رج سرالله عليه كرزمات من المورجي ميل الأوجر وتت الم ابويوسف رحمته الشيطية في فركة عن كمر" سكوب كي تيت والين اكرنا ضروري

ہے "ان کوان قول سے یہ مطلب کلیے کا کوئی آمکان بی مثین کد ان کی مراد اس آم مغروضة قيت ليج بو "اثاريه" كي نمياذير لكال مي مو، ياان كي مراد وه قيت ب ي سنائي اسطلاح مين " حقيق قيت " (Real Value) كما جا اليه می ای بیاے کہ الاشتر زانہ میں طون کے حوالے جادی کی کر سی کے ر وابستہ تھے، اور سونے چاری کی بنیاد پر بی ان کی ٹیت مقرر ہوئی تھی (۲۹) - اور س سے علد کا الر کا کے الحور در کری اور چے کے استعال موتے تھے۔ ن الوس ع على الك ورج ك مرادى تعور ك حات في الى كالك ملك ورجم يرزو في صحر برابر حقيت ركاما الين الديك اليري يت الى والى يتك یاد ہر مقرر نہیں کی جاتی تھی بلکہ ہیہ ایک ایس علامتی قیت ہوتی تھی جس کو لو کوں نے آیک طلاح بنالياتها - اس ليخيه ممن قماكه لوك اس اصطلاح كو تبديل كر دس اور دوباره سي اصطلاح مقرد کر دین کہ استده ایک سکدور ہم کے بیوی حصد کے برام مجماحات گا۔ ، کہ پہلے در ہم کے دسویں حصہ کے برابر مجماعا افعام اس طرح کے کی قبت کم ہو عُلُ اور اس كاجي اسكان ہے كه اوك آئنده يا اصطلاع مقرد كروس كراب ايك کے درہم کے بانچیں جس کے سادی تعور کیا جائے گا تہ سکے کی قیت بوط جائے الأروري المراكز وسيتراني بالمراك سكنوركم ولوي كوترخ وسلتم وتتصاب كالمنتول الله المراكز كذاك توجة مندور العامول كم ماان بواه جائ كم عو جائد وكيا عِمْرِعُنَا أَيْنَ عِبْدِال يَرْجُ النَّقِ كَ كَارْخُلْ خُوالا كُولالِي كِيمِ الْحَرِيلَة كَارْزَال ير واجتبر عذب تقي كالمائكي كردوناس هوار شك كون في تبعظ والحن كرساع كالاس بارے میں علاء کا اختلاف ہے، حضرت امام ابو عنیف ابد جت اللہ علیہ فرمات بیل دوة يقروني كانت كالن بقدال كولالي كرسكا الموعقد كالوثر استكا فالمواجب مول كَلْ الدان سكول كي يلت كاكول الجرار فيول يوالية كالمالحية وعوافع الراحالية كالحق 13 hours to say his some of the state of the الله الراكر الك مخفل خامو عكامن وقت رفن كته بالباكك مكر ايك ورج ك والواس عدا ك برابر مجنا بالا تما والويك ال في والم كاليد ك برابر ع ترض کے پر اصطلاح بدل گی، حی کہ ایک سکہ ایک درہم کے بیسویں حصہ کے برابر ہو

گیاتواس مسلے میں جمہور فقہاء کامسلک یہ ہے کہ قرض دار صرف سوسکے ہی واپس کرے گا، اگرچہ یہ سوسکے وس درہم کے بجائے پانچ درہم کے مساوی ہو گئے ہیں۔ لیکن اہم ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ نے اس مسلہ میں جمہور فقہاء سے اختلاف کیا

ہے۔ وہ فرماتے ہیں: کہ اس صورت میں قرض دار ان سکوں کی قیت دالیں کرے گاجو

سے دراہم کی بنیاد پر قرض لئے گئے سے الذامندرجہ بالا مثال میں اگر کمی مخص نے سوسکے قرض لئے تھے درہم کی ریز گاری قرض لئے کہ سکے درہم کی ریز گاری

ے توجس محف نے سوسکے قرض لئے تھے، گویا کہ اس نے دس درہم کی ریز گاری قرض لی تھی اور اب ادائیگی کے روز دس درہم کی ریز گاری دوسوسکے ہوگئی اس لئے قرض دار پر

ووسوسكے اداكرنا واجب ب-

ادر جمال تک میں مجھا ہوں ، واللہ اعلم ، جمہور فقہاء اور لام ابویوسف رحمت اللہ علیہ کے در میان اس اختلاف کی بنیاد ان سکوں کی حیثیت کے اختلاف پر بنی ہے۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ جمہور فقہاء فکوس کو مستقل اصطلاحی حمن قرار دیتے ہیں ، جس کا دراہم دائیرے کوئی تعلق نہیں لنذا آگر کسی محف نے فکوس کی محمد اربطور قرض لی ، تواب وہ است کے بیار کر کے دروں کا دراہم است کی ہی مقدار بطور قرض لی ، تواب وہ است کی ہی مقدار بطور قرض لی ، تواب وہ است کی ہی مقدار بطور قرض لی ، تواب وہ است کی ہی ہی دروں ایم کی فید ہے۔

اس مقداری کو واپس کرے گا، اوائیگی کے وقت ان فلوس کی قیمت دراہم کی نبست سے میں دیکھی جائے گا، گراہم او بوسف رحمتہ اللہ علیہ فلوس کو دراہم کے اصطلاحی اجزاء اور ریز گلری قرار دیتے ہیں۔ انذا ان کے نزدیک فلوس کو قرض لیتے وقت اس کی مقدار

اور ریز گلری قرار دیتے ہیں۔ لنذاان کے نز دیک فلوس لوفرض پیتے دفت اس کی مقدار مقصود نہیں ہوتی، بلکہ وہ فلوس درہم کے اجزاء کے طور پر قرض کئے جاتے ہیں اور ان معمد کے جب سے مقامی مصرف میں اس کے ایس میں انداق میں کہ ایس کر وقت مجمعی

اجزاء کی مقدار کو فلوس کی صورت میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ الذا قرض کی واپس کے وقت بھی در ہم کے ان اجزاء کو فلوس کی صورت میں اواکر نا ضروری ہے، آگر چدان فلوس کی مقدار قرض کی مقدار میں مقدار سے مختلف ہو جائے۔

سکے کی قبت بوضن اور کم ہونے کے بارے میں الم ابو بوسف رحمت اللہ علیہ کے فروہ بلا مسلک ہے جو بتیجہ لکتائے ، اس کی ایک نظیرہ، وہ بید کہ پاکستانی روپیہ ابتدائی پانچ ساوں میں چونشھ میں ہونا تھا جب حکومت نے اعشاری نظام تائم کیا تو روپیہ کے بارے میں یہ اعلان کر دیا کہ اب وہ سوپیسوں پر منقسم ہوگا۔ انذااس اعلان کے دید ایک بید ایک بی بید ایک بی بید ایک بی بید ایک ب

روپ کامودال حصد بن گیا۔ گویا کہ اس کی قیمت میں اس مقدار سے کی واقع ہوگئی اب
و کھنا یہ ہے کہ اگر کسی فخص نے اس اعلان سے پہلے چونسٹھ بیسے قرض لئے تھے کیا وہ
اعلان کے بعد بھی چونسٹھ بیسے بی اداکرے گا؟ یا سوبسے اداکرے گا؟ (۳۱) فلاہر ب
کہ ود اب سوبسے اداکرے گا۔ اس لئے کہ اس نے ایک روپ کی ریز گاری بطور قرض لی
تحی، لنذا اب وہ ایک روپ کی ریز گاری بی واپس کرے گا اور اب وہ ریز گاری سوبسے

یں ۔ ماصل یہ ہے کہ اہام ابو بوسف رحمتہ اللہ علیہ کا ندکورہ بالا قبل ایسے فلوس کے بارے میں ہے ہوں کے بارے میں ہے جس کاکمی ووسرے حمن کے ساتھ وائی ربط اور تعلق ہو، کہ وہ فلوس

اس ثمن کے لئے بطور اجزاء اور ریز گاری کے استعال ہوتے ہوں۔ لیکن جہال تک موجودہ کرنسی نوٹوں کا تعلق ہے، ان کا کسی دوسرے ثمن کے ساتھ ربط اور تعلق نہیں ہے اور نہ ہی وہ کرنسی کمی ثمن کے لئے بطور ریز گاری اور اجزاء کے استعال ہوتے ہیں،

بلکه وه خود مستقل اصطلاحی مثمن بین-

اس کے علاوہ فلوس کی متیجے قیت معلوم کرنا اہم ابو پوسف کے قول کے مطابق ممکن ہے۔ اس لئے کہ فلوس خمن کے ایک معین معیار بعنی درہم کے ساتھ مربوط ہیں، بخلاف موجودہ کرنی نوٹوں کے کہ موجودہ معافی اصطلاح کے لحاظ ہے ان کی «حقیق قیت اندازہ اور تخمینہ کی بنیاد پر فرض قیت شہری بلکہ حقیق قیت اندازہ اور تخمینہ کی بنیاد پر فرض کی جائے گی، جیسا کہ پہلے عرض کیا جاچکا۔ اس لئے موجودہ کرنی نوٹوں کو فلوس پر قیاس کی جائے گی، جیسا کہ پہلے عرض کیا جاچکا۔ اس لئے موجودہ کرنی نوٹوں کو فلوس پر قیاس کرنا درست نہیں۔

كرنسي كى مثليت اور برابري مين عرف كااعتبار

بعض معاشین قرضوں کے انڈیکسیشن کے جوازیم اس سے استداال کرتے ہیں کہ قرض کی واپسی میں مثل اور برابری ضروری ہے۔ لیکن مثلیت اور برابری کے تعین میں عرف کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔ اس لئے جس مثلیت کا عرف میں اعتبار ہے۔ شریعت کو بھی اس مثلیت کا اعتبار کرنا چاہئے۔ کیونکہ کرنسی کی وہ قیمت جواشلایہ کی بنیاد پر نکال می ہو، موجودہ معاشیات کے عرف میں اس کی اوائیگی قرض کی ہوئی رقم کے مثل سمجی جاتی ہے تو قرضوں کی اوائیگی میں شریعت کو بھی اس عرف کا لحاظ رکھنا

مين به استدلال بهي باطل إلالا واس النظر لمرتمي مبتله من عرف كالس وقت لخاظ ر كھا جاتا ہے۔ جب اس مسئلہ میں نعل موجود نہ ہواور ہم بینے بیان كر ملے بيل كدوه تمام السوص جو سود كى حرمت ير والات كرتى بين، ان سے مثليت كے معى باكل مراحت اور وضاحت مع سائم متعن موجات مي، وه يدكه مقدار من مثلبت كاعتبار ب- تيت يس مفليت اور برايري كالمتبار مين - التواس مسله من مفليت كي تعيين می عرف کو داخل کرنے کی مخبائش نہیں۔ . بعی ایرا عرف نسی بن سکا ہے معاثی ابری کا بھی عرف غالب کها جا سکے۔ چنانچ ونیائے اکثر مملک قرضوں کو مزخوں کے ساتھ مربوط کرنے کے نظریہ سے مختق میں اوریه تظریه مرف چدمملک ی میں رائج بوسکا ہے۔ مثلا رازیل، اسریلیا اور اسرائیل و غیرہ - طاہر بے کہ ونیا کے مقام مملک کے مقابلے میں ان مملک کی نسبت بہت مران معددوت چیز مملک نے بھی آس نظریہ کونہ تولورے طور برلیا یالورنہ ہی مام بالى معالمات من إس كوافعتيار كيا، بلك اس فظريه كومعاثيات في معرف عاس معبول میں افتیار کیا۔ اس کے کہ اس تظریہ کو ایک عام اصول کے طور پر تمام معاتی مبال میں چنا نچه بین مورم اور ای لیوی سنتے ہیں: "قیتوں کے اشاریہ" کو تمام بالی معالمات میں پورے طور ی كام من الناكيد أيا تعل ع جن كاحمول ممانا مكن ع-الوراك بالكن واضح بالت سيب كر المب زوت وين فراول لك اليانس يام كرجن في الكون عن كرف الاوتران كوالا العالمة المكاركة والمعالية والمعالم المالية المالية المالية والمعالم المالية المال عَلَنْ مِنْ الْفِلْوَدِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله تيون كاشاري كويما عدال موالات يل استال كالنب ليشايد وياكا واحدالك ے اُجن ف تعول کا اعمدید کوشف فے دیاد واشعال کا اے داکل اس مال کا ا في بكول كر من الاولان من الل تطريق كالميل إيا يا الله المن المن المركبي المعمل في

بطور الانت ايك معين رقم بحك مي ركه دائي رقب عك أس المنت كي دايس ادابيكي كدوقت اي قدر رقم واليس كرسي كار بقتى المات ركووائي كي قي وجاب "الثلبيد" من تيس دوكي إ - RECEIVED IN THE WAY - CONTENTION FROM یہ اس بات کا داضح ثبوت ہے کہ عرف عام میں بھی "دخفیقی قبت" کو مشاہد اور مراتری کے قیام میں معتر نہیں ماا جالا، حق کدان عملک میں می و "افراط زر" کے المقدان سے دیجے کا لئے اجتمال میں " کو بطور الحسیاد کے استعمال کر رسط میں دے المراجم وكيمية بن كراكية بهيات معاشين بو الرضول كي اواليكي من واحقيق قينت الديك تظريدي تائية كريت وال وه اين باك كاجى وضاحت الريت بيل كد وماس نظرية كوان "مرنى قرطنول" كي الأليكي بني جدى نبيل كرت وقريض ليك المنال ايل مردديات يوري كرن يرخ سلت هاصل كرنا بعد عيدة كافي فحض ليك بزاد روشيه الر لئے قرض لیتا ہے، ما کہ اس کے ذریعہ وہ اپنے کھائے، پہنے اور صف کی والی ضرور ایات الدى كريك الوال معاشين كفرولك العن الله المراكة وفن كراه قيتول كالثاريد ريك بنائت الأرقا المناسب أمين - يلك دويان " يَقِيقُ قِلْتُ ذَالْ كَا نَظْرِي كُولُمُرْفُ المجلوكان كالربطان بالمحاركة والماسان والمسارك والماسان والمسارة والمساركة و کیا یہ خود ان معاشیین کی طرف ہے اس بات کا عمراف نہیں ہے گا۔" میرو قرضوك " بين " حقیق تينت" معترنهين ہے؟ تواكر "معرفي قرضون" مين اس كا اعتبار نين لا يحر" بريد كارى بك ترخون " عن كون العبر كياجا آسيج إلى ملك ك "مثلت اور برابری" وای حقیق به جواز فران کی اتبام سکه اختلاف شے مخلف who had by white is the boat the wife the top of the boat ای طرح بم دیکھتے ہیں کہ معاشدین "حقیق قبت"؛ یک نظریہ کی "افراط وار" کی صورت میں تو تائید کرتے ہیں، لیکن "تفریط ذر" کی صورت میں کوئی بھی ایس نظرید کو منیں لینا آ۔ جس کے معنی یہ ہوئے کہ نام نماد "حقیق قبلت" کو اگر قرض دینے کے بعد اشياء كى قيمتوں ميں كى واقع ہو جائے۔ تو قرض دار كو اس صورت ميں اسى قدر رقم واپس كرنى ضرور كي بتوكي بتواس في بطور قرض في في - أن الحني كي الرسمي محقق بن إيك بزار ردے قرض دیے ہیں، قالمیا کی قبول میں کی ور کھے ہوئے دہ ہر کرال بات پر راضی

نہ ہو گاکہ ایک ہزار روپ کے بدلے میں اب وہ آٹھ سوروپ قبول کر لے اور اگر اشیاء کی قیتوں میں کی کی صورت میں بھی "حقیق قیت" کے نظریہ کو جاری کریں تو" تفریط زر" کے سبب جو نقصان لاحق ہوگا، اس نقصان کے خوف سے کوئی مخص بھی اپنا بیسہ

بک میں نہیں رکھوائے گا۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ "حقیقی قیت" کانظریہ اساعلمی نظریہ نہیں ہے

جو پختہ بنیادوں پر قائم ہو، بلکداس نظریہ کواس کے منطقی اوازم ادر اس کے دوسرے نمائج کی طرف دیکھے بغیر مرف "افراط زر" کے نقصان کے مقابلے کے لئے جاری کیا میا

ہے۔ اس تم کے نظریہ کی ایسے مالی نظام میں تو مخبائش ہو سکتی ہے جو سود کی بنیاد پر قائم ہو، لیکن "قرضوں کے قیمتوں کے اشاریہ کے ساتھ ربط" کا نظریہ ایسے مالی نظام میں جس میں سود سے دور رہنے کا ارادہ ہو، ایسا بے حقیقت نظریہ ہے، جو شری اور عقل

دلائل کے سامنے قمر نہیں سکا۔

جب یہ مسئلہ پاکستان کی "اسلامی نظریاتی کونسل" کے سامنے بھی چین ہوا تو کونسل کے تمام ارکان بشمول علاء ومعاشیہ بن سب نے اس بات پراتفاق کیا کہ "قرضوں کے قیمتوں کے اشاریہ کے ساتھ ربط" کے نظریہ کی شریعت اسلامیہ میں کوئی مخبائش اور

ای طرح خاص ای موضوع پر ہونے دالے سینار میں بھی بحث کی علی جس کو اسلای ترقیق بحث کی علی جس کو اسلای ترقیق بحک، جده اور عالی ادارہ برائے اسلامی اقتصادیات، اسلام آباد نے مشترکہ طور پر شعبان ک ۱۲۰۰ھ میں منعقد کیا تھا۔ اس سینار میں مختلف مملک کے بہت سے علاء اور ماہرین معاشیات نے شرکت کی تھی۔ وہ قرار داد جس پر تمام شرکاء نے اتفاق رائے ظاہر کیا وہ مندرجہ ذیل ہے:

قرار داد

(۱) و و کرنی نوف " تمام معلاطات (مثلاً اس میں سود جدی ہوئے اور زکرہ واجب ہوئے، بچ سلم اور مضاربت اور مشرکت و فیرہ کے راس المال بننے) میں نقدین لینی دراہم اور و ناتیر کی طرح ہیں۔ اور امام ابو یوسف رجمتہ اللہ علیہ کا یہ قول کہ اگر

سکوں کی قیمت زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے، تواس صورت میں قرض کی واپس اوائیگی کے وقت نقدین کے تناسب سے سکوں کی قیمت واپس کر ناضروری ہے۔ ان کایہ قول کرنی نوٹوں میں جاری نمیں ہوگا۔ اس لئے کہ یہ کرنی نوٹ نقدین کے قائم مقام ہیں اور ان نقدین کی قیمت ہوھے اور کم ہونے کامعتبرنہ ہونا متفق علیہ

۔۔

(۲) سیند میں حاضر تمام علاء نے اس بات کی توثیق کی کہ سود اور قرض کی احادیث میں جو مثلبت اور برابری ضروری قرار دی گئی ہے۔ وہ شری جنس اور قدر یعنی وزن، ناپ اور عدو میں برابری مراد ہے، قیمت میں برابری مراد نہیں۔ اور سے بات ان احادیث کے ذریعہ پوری طرح واضح ہو جاتی ہے جو احادیث اموال ربو سے تبادلہ کے دقت عمد اور گھٹیا ہونے کے وصف کو غیر معتبر قرار دیت بیں اور اسی پر امت کا اجماع ہے، اور اسی پر عمل جاری ہے۔ ہیں اور اسی پر عمل جاری ہے۔ ہوں، ان کو قیمتوں کے اشار سے کے ماتھ خسلک کر دینا جائز میں۔ بایں طور پر کہ عاقد مین عقد ترج یا عقد قرض کے دقت اس کر نی کو جس کے ذریعہ عقد ترج یا عقد قرض کر رہے ہیں، کی سامن کی قیمت موجودہ کرنی میں اداکرے گا۔

مالان کے ساتھ خسلک کر کے بیہ شرط تھرائیں کہ مدیون ادائیگی سالن کے ساتھ خسلک کر رہے ہیں، کی سالن کے ساتھ خسلک کر کے بیہ شرط تھرائیں کہ مدیون ادائیگی سالن کے دقت اس سالن کی قیمت موجودہ کرنی میں اداکرے گا۔

برحال! جو کچر ہم نے اس مخفر بحث میں ذکر کیا ہے، وہ اس مسلہ کا شرقی پہلو تھا۔ جہل تک اس مسلہ کے انتقادی پہلو کا تعلق ہے، میں نے اس بحث میں اس سے تعرض نہیں کیا۔ اس لئے کہ وہ دیرے وضوع سے باہر کی چیز ہے۔ البتہ اتناذ کر کر دیتا ہوں کہ "قرضوں کے قیمتوں کے اشاریہ کے ساتھ ربط" کا نظریہ اب متزازل ہورہا ہے، اور خود اقتصادیین کی طرف سے مسلسل اس پر سخت تنقید کی جا رہی ہے اور اقتصادیین کی طرف سے مسلسل اس پر سخت تنقید کی جا رہی ہے اور اقتصادیین کی ایک بہت بڑی تعداد اس نظریہ کو "افراط زر" کا علاج بھی نہیں جھتی۔ بلکہ اقتصادیین کی آیک بہت بڑی تعداد اس نظریہ کو "افراط زر" کا علاج بھی نہیں جھتی۔ بلکہ

اس کوایک بے ہوش اور س کرنے والی دوا جیل کرتے ہیں، جو بیٹری کو چھپاتو دیتی ہے ليكن اس كونائل مين رئي - يجيات بي ي كرم تطرية والماليد، كي يعرى كاعلاج تو كياكرنا، بلكراس كواور زياده مضيط كرنا بهاوراس كاسات ويتاب، اور فوداس ب ہوش کرنے والی دوائی کے معالی زندگی بر ستقل نقصالات علیمہ بین اور انسین الات کی وقد سے لیعنی مملک مثلا فرانس نے اس کو اکل ڈک کر دیا ہے۔ چونکہ یہ پہلوموضوع کے دائرہ نے خارج ہے۔ اس کتے میں آس کو سیس مجموز ويتابول - الركان فيفي اي بارد من معلوات عاصل كريا عليتا ب، ومعاشيات ك ان كاول كامطانين كري وجرفاب اس موضوري ويوسي الخلالات اجرون كالليون كالمرزي المالية والمالعال الماليون و- والأ جل كر اجرال إلى المرائع والمالي المرابع المراب اجرت قرض نہ بن جائے، ابن وہت تک اس کا علم " قرضول کے ربط " ے متلف موكا- البية اجرت الرقرض بن طائ واب مورت مين اب كاعلم مي وي موكاجو وسي المجانية ويون والمجاورا یا تحق دی قائے کے د اور معاقدین عنی ملک آور خردورے در میل ب معلوہ ہو يرك زيادل كالمراج يومتى ركى، مت ایک مخص کوتین براد بدے میراد مخله ملازم رکھے اور یہ معامرہ کے کہ ب ترورع من فيمتول كالثلابد من زيارال ك قام اس مانی کو برسال کے آخر تک برطوائن بزار رہ ہے ی تول ی کے اور ورزیان بال میں فیتوں کے اعدیہ میں ایدن کے عاسب کو سیر بناسل شروع بو كانتان وت قيمول كاشاري كو بكام ع البعالية ما الماسك الماسكة الم

یانج فصد کے تاہی ہے نیادتی مولی تھی تواس ملازم کی تخواد میں محل ای تامب يارتى كرنى موكى - لغذاك نے سل سے اس كى تخواہ تمن مزار ليك مو يجان رو سے مو یر طریقہ بہت ہے مملک شال یا کتان وغیرہ میں رائے ہے۔ ادرای فتم کے دبا ی شریعت میں کوئی ممانعت نمیں ہے، اس لئے کداس صورت کا عاصل سے ہے کہ دونوں فرق اجراق الر تخابون من مرسل يا مراحداء بعداكد معن السب عدايات بمنت مو کے بن د اور یہ زیادتی کا تاسب اگرید عقد اے وقت تو قرایقین کے علم اس نظی مولاء مروه بیاند معلوم ہے جس کی بنیاد پر تاسب کا تعین ہوگا۔ اس کے زیادتی کی مقدار میں جو جالت کاشر تنادہ مرتفع ہو گیا۔ یا یہ کا جاسکتا ہے کہ برنے سال کے شروع میں جس تاب سے تیون من زیادتی مول موکی، ای تاب سے اضافہ شدہ اجرت براس عقد اجدو کا تحدید کا جائے گئے۔ اور اس می کوئ شری ممافت نیں ہے۔ .... اجرتوں کے قیمتوں کے اشاریہ سے ربط کی دو سری صورت سے ہے کہ اجرت کی تعین نونوں کا ایک معلوم مقدار پر موجا سے لیکن عقد میں شرط کر لیں کہ مالک کے ذہ یہ مقدار معلوم واجب نبين بلكدائي ك زير وه مقدار وأجب وكى جوتية الاك الثارياك دو منية كالخري الالقداد معلم كمان الوردار الأكواد ال المنالزيد عن كالك الوك المائم المالار وط باياك ويد الركوميد يك آخي تيون كالخاط كي تيون المالا كري المورة التي وتمالات من والمالا والمالات برا مدے کے سادی مول بہتا تھے تیتوں کے اٹھائے عل ایک ماد سے اندر دو نصد (١٧٢) كے تاسب علیتس و مكتبل وال نامد مرد كر آخريس عركوایك بزار مين دوي = ١٨٥٠ ووني اواكن كالألا الى الكي كندي ايك بزار اور بي روب تمدع بيني يكاليد بزلادوي كالمدى في والدين ، ﴿ إِلَيْكُونَ جِنْ مِينَ مِكِي مِ رَجِينَ مِنْ مِنْ مِنْ مِلْ عَلَى مُوالِمُ الْمِكُ مِزَارِ اور مِين روبي ب تواليسونة آخاة بين يك بلخ الك بزاراو بيل مديدي ورب كى زياده فد موى الذاكر للك مين يحك أخرين يرتخلولوانين كريكاحي كداكك السندادر كزر كيا، يالك سل گرر کیاادر اس نے تخواہ ادانسیں کی، تب بھی مالک کے ذید ایک ہزار اور جین روپ واجب

ہوں گے، قیتوں کے اشاریہ میں ذیادتی ہے اس میں ذیادتی نہیں آئے گ۔ مثالاً گراس مصر میں قیتوں کے اشاریہ میں دی نیعد ۱۰ اور کے تاسب ہے اضافہ ہو گیاتو وہ ملازم یہ مطالبہ نہیں کر سے گا کہ چونکہ قیتوں کے اشاریہ میں دس نیعد کے تاسب ہے اضافہ ہو چکا ہے۔ اس لئے اب جھے ایک ہزار ہیں روپے پر دس نیعد کے حساب ہے اضافہ کر کے اجرت دی جائے۔ اس لئے کہ عقد کے وقت ہی آبی کے اتفاق ہے اجرت کے بارے میں یہ بات طے ہو چکی تھی کہ مینے کے آخر میں جینے روپے موجودہ ایک ہزار کے بارے میں یہ بات طے ہو چکی تھی کہ مینے کے آخر میں جینے روپے موجودہ ایک ہزار کے اشاریہ کو یہ نظرر کھاجائے گا، لیکن جب مینے کے آخر میں قیتوں کے اشاریہ کی بنیاد پر ایک مردرت اشاریہ کو یہ نظر رکھاجائے گا، لیکن جب مینے کے آخر میں قیتوں کے اشاریہ کی بنیاد پر ایک مردرت مرتب اجرت طے ہو گئی تواب قیتوں کے اشاریہ کا کام ممل ہو چکا۔ اب اس کی ضرورت نہیں رہی اور نہ کی واقع ہو سکتی ہے۔ قیتوں کے اشاریہ میں چاہے گئے بھی تغیرات ہو سکتی ہے اور نہ کی واقع ہو سکتی ہے۔ قیتوں کے اشاریہ میں چاہے گئے بھی تغیرات واقع ہو جائیں۔

جہل تک اس صورت کی شرق حیثیت کا تعال ہے میری رائے میں یہ بھی جائز
ہے، بشرطیکہ تیہتوں کا اشاریہ اور اس کے حساب کا طریقہ فریقین کو ایھی طرح معلوم ہو،
ماکہ بعد میں لا علمی کی بناہ پر آئیں میں جھڑا نہ ہو جائے۔ اس لئے کہ یمال دونوں فریق اس بات پر متنق ہیں کہ طے شدہ اجرت آیک ہزار روپے نمیں بلکہ قیمتوں کے اشاریہ کے افتر میں جتنے روپے موجودہ ایک ہزار روپے کے مساوی ہوں کے وہ المتبار سے میننے کے آخر میں جتنے روپے موجودہ ایک ہزار روپے کے مساوی ہوں کے وہ ملک پر دینے واجب ہوں گے، جس کو حساب کے ذریعہ نکالنے کا طریقہ دونوں فریق کو معلوم بھی ہے۔ لندا اجرت کی مقدار میں آئی جمات جھڑے کا سبب نمیں سنے گی اور یہ صورت بالکل ای طرح ہے جیسے کہ ایک فخص نے کسی کو طازم رکھا اور اجرت یہ طے کی مسینے کے آخر میں دس کرام سونے کی جو تیت ہوگی وہ ملک کے ذمہ اوا کرنی واجب ہو گی۔ جب مینے کے آخر میں دس کرام سونے کی جیت دو ہزار روپے تھی تو خود بخود یہ طے ہو کیا کہ اجرت وہ ہزار روپے تھی تو خود بخود یہ طے ہو کیا کہ اجرت وہ کوئی اثر نمیں بڑے گئے۔ اب اس کے بعد زیادہ ہوجائے یا کم ہوجائے، اس سے اور نہ کی ہوگی اثر نمیں بڑے گا۔

سے اجرنوں کے قینوں کے اشاریہ کے ماتھ ربط کا تیسراطریقہ یہ ہے کہ اجرت تو روپ کی معین مقدار کے ذریعہ طے ہو جائے اور فریقین کے در میان یہ شرط ہو جائے کہ وہ اجرت الک کے ذمہ واجب ہوگی جو عقد اجارہ میں طے ہوئی ہے۔ لیکن الک جس دن یہ اجرت اداکرے گااس دن قینوں کے اشاریہ میں جس تناسب سے اضافہ ہوا ہوگا، ای تناسب سے وہ اجرت میں جمی اضافہ کر کے اداکرے گا۔

مثلاً ایک فخص نے کمی کو ایک بزار روپے پر ملازم رکھااور دونوں کے درمیان سے طے ہو گیا کہ اجرت ایک بزار روپ ہے۔ لیکن ملک پر سے ضروری ہو گا جس دن وہ سے اجرت اواکرے گا، اس دن قیتوں میں جس تناسب سے اشیاء کی قیتوں میں

اضافہ ہوا ہوگا، ای تاسب سے وہ بھی ایک ہزار روپے میں اضافہ کر دے گا۔ انذا الک فی از اور ای افراد میں دو فیصد فی اور ای اور ای دو فیصد کے تاسب سے اضافہ ہو چکا تھا، تواب ملک ہمی دو فیصد کے تاسب سے اضافہ کر کے تاسب سے اضافہ کر کے

اور اس دقت تك ميتوں كے احداديہ من وس يفد كے ماسب سے اسياء في يبول من اصافہ مو چكا تھا توں اور اللہ اللہ محل دس فيصد كے تناسب سے اضافہ كر كے كيارہ سورو بي اوا اللہ من من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ اللہ من اللہ من

ارے گا۔

میری رائے میں اس کا شری تھم "قرضوں کے قیتوں کے اشاریہ کے ساتھ ربط "کی طرح ہے، جو کہ شرعاً جائز نہیں، جیسا کہ ہم تفصیل سے بیچے بیان کر چکے ہیں۔

تیری صورت اور وو مری صورت کے در میان فرق بیہ کہ دو مری صورت میں اشاریہ سے کہ دو مری صورت میں اشاریہ سے صرف متفقہ اجرت کی تعیین کا کام لیا گیا۔ اور اشاریہ کی بنیاو پر جب آیک مرتبہ اجرت متعین ہوگئی آواشاریہ کا کام ختم ہو چکا۔ اب ہیشہ کے لئے کی متعین اجرت ملک کے ذمہ واجب رہے گی۔ اس پر ذیادتی نہ ہوگی، چاہے ملک جب بھی ادا

بخلاف اس تیری صورت کے کہ اس صورت میں اجرت ایک ہزار روپے متعین تھی جوادانہ کرنے کی بنا پر مالک کے ذمہ قرض بن گئی تھی اور پھراس قرض کو اشاریہ

ك ماقد ملا ويا كيا تعاد الداس بيري صورت كالحي وي عدم جواز كالحم مو كيا جو ترضول كالثلب كاماقدريا كاعم في الى تىرى مورت كى برت ين بم لد نين كديك كدافرك كالعين يل اشاليه لينا فرض بود اكر رباب كريس وتت آب جايل فرخ فالدك وربيد الرا معين كر ك اداكر دين - اس ك كراجرت كي تعيين طقد العارة ك وقت في ط موجا مرودی ہے۔ یادوسرے کی فاص وقت کے اور اس فاص فرح میدی ضروری ب كالي تعدَّق ك بدا جرف يل در زيال بو على الريد في بو الله ي الراب در مری چرکی دیار آل ے الی اجرے یں کی ڈیاد آل موجا کے اور اس جری کی کی سے اجرك من مي كي واقع مر جاك الل إمورات على قواجرك يحول على مرج كي الداكس معلوم مقدار براس كا تعيين كن وقت جي در مرسكي يد اورايي جمالت عقد العلوه كو فالزر وي في المحد والله اعلم - في بروز الوار ، مورف ١٥٠ - جواري الأولى ٨٠ ١١٠٠ William 2 30 2 1th a sing & 2 the design of the Color of the

(١٩) علامه ابن عابرين رحمة الشعلية أيد دومرت مسلم من فرات من -

ومل عليه العناقير بم بالعلاء والرفعل فلتدائما بطهر الما كانت عالمة النفس يقوم بغيرها الله الله المدال المات عالم النفس الرقود المرام الله على الحليل ٥/١١١م سيوطى " الحادي للنتاوي المرام ١٠٠ المام سيوطى " الحادي للنتاوي المرام ١٠٠ المام سيوطى كا

TONY CELL BOOK CONTRACTOR

ثُخ الاسلام جور مع ولا نا فقى حمر تقى عثما ا 

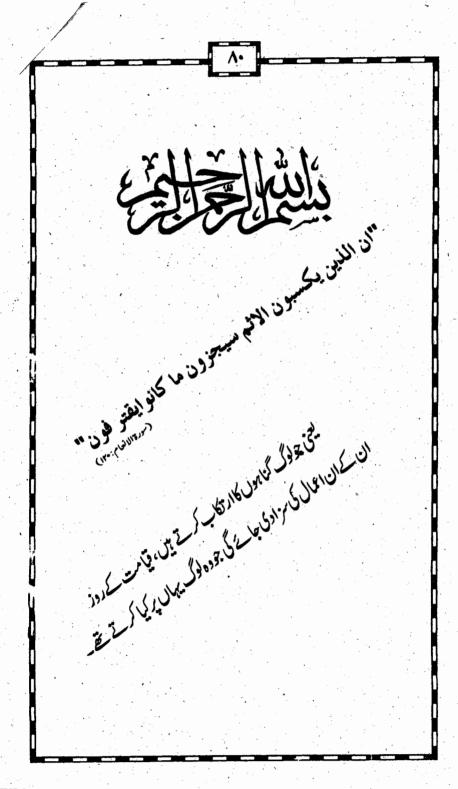

# قسطول زخرمده فروخت

الحمد لله رب العالمي، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله واصحابه اجمعين، وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين، وبعد:

موجورہ رور میں قسطوں پر بیچنے کارواج تمام اسلای عملک میں عام ہوچکا ہے۔ اور بست سے لوگ ایل ضرورت کی اشیاء خرید نے اور مکالت کی تعمیر اور جدید تنم کے متلے

آلات مرف قسطوں پر خرید سکتے ہیں۔ اور نفتہ خریدناان کی طاقت اور استطاعت سے باہر موما ہے، اس لئے اس مجھ کا شرعی محم اور اس پر متفرع ہونے والے مخلف مسائل کو تعمیل سے بیان کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، انشاء اللہ یہ مخفر مقالہ اس سے کے

برے میں ضروری احکام و سائل کے لئے کانی ہوگا، اللہ تعالی میج بات لکھنے کی توثی عطا

فرمائے، اور وہ اپی مرضیات کے مطابق اس کی محیل کرا دے۔ آمین۔

### فشطول بربيع كي حقيقت

تسطوں پر بھے کا مطلب وہ بھے ہے جس میں بیچے والا اپنا ملان خریدار کوای وقت دیدے ، لیکن خریدار اس چزکی قیت فی الحل اوا نہ کرے۔ بلکہ وہ طے شدہ قسطوں کے مطابق اس کی قیت اوا کرے۔ للذا جس بھی میں فرکورہ بلاصورت پائی جائے اس کو "بھی بالتقسیط " کمیں گے، چاہ اس چیز کی طے شدہ قیت اس کی بازاری قیمت کے برابر ہو۔ یا کم یا زیادہ۔ لیکن " بھی بالتقسیط " میں عام معمول سے ہے کہ اس میں چیز کی قیمت بازاری قیمت سے زیادہ مقرر کی جاتی ہے ، للذا اگر خریدار اس چیز کو نفر خریدا چاہ تو وہ اس چیز کو مقررہ قیمت سے کم قیمت پر بازار سے خرید سکتا ہے ، لیکن اگر خریدار اس چیز کو وہ اس چیز کو مقررہ قیمت سے کم قیمت پر بازار سے خرید سکتا ہے ، لیکن اگر خریدار اس چیز کو اور اس چیز کو مقررہ قیمت مقرر کی جاتی ہے عام طور پر " بھی بالتقسیط " میں نفاز بھے کے مقابلے میں زیادہ قیمت مقرر کی جاتی ہے۔

#### رت کے مقابلے پر قیت زیادہ کرنا

یماں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ادھار فروخت کرنے کی صورت میں نقد فروخت کے مقابلے میں قیت زیادہ مقرر کرنا جائز ہے یا شیں؟ اس مسکلہ پر قدیم اور جدید دونوں قتم کے فقہاء نے بحث کی ہے، چنانچہ بعض علاء اس زیادتی کو ناجائز کتے ہیں، اس لئے کہ شمن کی یہ زیادتی " کے عوض میں دیا جائے، وہ سود ہے، یا کم از کم سود کے مشاہمہ ضرور ہے۔ یہ زین العابدین علی بن الحسین، اور الناص، المصور باللہ اور حادویہ کامسلک ہے۔ اور علامہ شو کانی رحمت علیہ نے ان فقہاء کا یمی مسلک نقل فرمایا ہے (نیل الاوطلہ، ۲۵۱۵)

کین ائمہ اربعہ اور جمھور فقماء اور محدثین کامسلک بیہ ہے کہ ادھار ہے میں نقد بھے کہ ادھار ہے میں نقد بھے کہ دھار ہے میں نقد بھے میں قبہ ہے کہ مقابلے میں قبہ ہے کہ دخت ہی ہے موجل ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں قطعی فیصلہ کر کے کی ایک خمن پر متنق ہو جائیں، لندا اگر بائع یہ کے کہ میں نقد استے میں اور ادھار استے میں بچا ہوں، اور اس کے بعد کی ایک

بحاؤ پر اتفاق کے بغیر دونوں جدا ہو جائیں تو یہ بھے تاجاز ہے، لیکن اگر عاقد ین مجلس عقد میں بی کسی لیک شق ادر کسی لیک شن پر اتفاق کر لیس تو یہ بھے جائز ہو جائے گی۔ چنانچہ اہام ترزی رحدة الله علیہ جامع ترزی میں حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندکی حدیث "دنی رسول الله صلی الله علیہ وسلم عن بیعتین فی بیعة " کے تحت تحریر فرماتے

-4

وقد فسر بعض اهل العلم، قالوا بيعتين في بيعة ان يقول ابيعك هذا الثوب بنقد بعشرة، وبنسيئة بعشرين، ولا يفارقه احد البيعين فان فارقه على احد سما فلا باس اذا كانت العقدة على احد سما

(تذى، كثلب البيوع، بلب نمبر١٨، طدث نمبر١٣٣١)

"بعنین فی بیعة"

المحم نے اس مدیث کی یہ تشریح بیان کی ہے کہ " بیعتین فی بیعة"

مرادیہ ہے کہ بائع مشتری ہے کے کہ " میں یہ کبڑا تم کو نقد دس در هم میں بیچا

موں ، اور او حد ہیں درہم میں بیچا ہوں۔ اور پھر کی ایک بھی پر انقاق کر کے جدائی نسیں

موئی۔ لیکن اگر ان دونوں میں ہے کی ایک پر انقاق ہونے کے بعد جدائی ہوئی تواس میں
کوئی حرج نمیں (یعنی بج جائز ہے) کیونکہ معالمہ ایک پر طے ہو گیا ہے"۔

امام ترذی رحمت اللہ علیہ کے قول کا ظلاصہ یہ ہے کہ ذرکورہ تھے کے تاجاز ہونے

کے علت یہ ہے کہ عقد کے وقت کی ایک صورت کی عدم تعیین ہے جمن وہ طاقوں

من متردو ہو جائے گا۔ اور یہ تردو جمات خمن کو متلزم ہے، جس کی بناء پر بھے تاجاز

ہوئی، گر مت کے مقابلے میں خمن کی زیادتی ممافعت کا سبب نہیں، الذا اگر عقد کے

وقت ہی کسی ایک حالت کی تعیین کر کے جمالت خمن کی فرانی دور کر دی جائے تو پھر اس

بھے کے جواز میں شرعاً کوئی قباحت نہیں رہے گی۔

ائمه اربعه اور جمهور فقهاء كاجمي وي مسلك ب جوامام ترفى رحمة الله عليه في بيان فرمايا ب ( ديكهني: المعنى لابن قدامة ، ٣: ١٤٤ - المسلوط للسرخسي ، ١٠٠ - الدسوق على الشرح الكير، ٣ - ٥٨ - معنى المحتاج للشريني ، ٢: ٢١ - ) اور ولائل

ے ہی راج ہے۔ اس لئے کہ قرآن و مدیث میں اس بج کے عدم جوازیر کوئی نص موجود نہیں، اور اس بچ میں تمن کی جو زیادتی پائی جلدی ہے، اس پر ربائی تعریف بھی صادت نہیں آری ہے۔ کیونکہ وہ قرض نہیں ہے اور نہ ہی یہ اموال ربویہ کی بچ ہوری ہے، بلکہ یہ ایک عام بچ ہے۔ اور عام بچ میں بائع کو شرعا کھل اختیار ہے کہ وہ اپنی چیز جتنی قیت پر چاہے، فروخت کرے، اور بائع کیلئے شرعایہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بیشائی چیز بازاری دام پری فروخت کرے۔ اور قیت کی تعین میں ہر آجر کا علیحدہ اصول ہوتا ہے۔ بعض او تات ایک ہی چیزی قیت حلات کے اختلاف سے مختف ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی مخص اپنی چیزی قیت لیک حالت میں لیک مقرر کرے اور دوسری حالت میں دوسری مقرر کرے تو شریعت اس پر کوئی پابندی عائد نہیں کرتی۔

الندااگر كوئى فخض ائي چيزنقد آخد روپ من اور ادهد دس روپ من جي راهو، اس فخف كے لئے بلاتفاق اى چيز كونقد دس روپ من فروخت كرنا بھى جائز ہے، بشرطيكه اس ميں وحوكه فريب نه بور اور جب نقد دس روپ من بيچنا جائز ہے تو اوھار دس روپ ميں بيچنا كيوں ناجائز ہوگا؟

چونکہ یہ مسئلہ انمہ اربعہ کے درمیان متنق علیہ ہے، اور اکثر فقہاء اور محدثین نے اس کو بیان کیا ہے، اس لئے قرآن سنت سے اس بڑھ کے جواز پر دلائل بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ البتہ اس بڑھ کے جواز کے بعد اس سے متفرع ہونے والے مختلف مسائل پر انشاء اللہ تفصیلی بحث کریں گے۔

#### دو قیمتول میں سے کسی ایک کی تعیین شرط ہے

جیساکہ ہم نے پیچے ذکر کیا کہ بائع کے لئے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ بھاؤ ہاؤ کے وقت مختلف قیمتیں بیان کرے، مثلاً یہ کے کہ نقد آٹھ روپے ہیں اور ادھار دس روپے ہیں بیچوں گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیاس کے لئے یہ جائز ہے کہ مختلف مدتوں کے مقابلے میں مختلف قیمتیں متعین کرے؟ مثلاً وہ کے کہ ایک ماہ کے ادھار پر وس روپے میں اور دو ماہ کے ادھار پر چودہ روپے میں (اور تین ماہ کے ادھار پر چودہ روپے من) بیچاہوں؟اس بارے میں فقہاء کی کوئی عبارت نو نظرے نہیں گزری، البت فقہاء کے سابقہ اتوال پر قیاس کرنے ہوتا ہے کہ یہ صورت بھی جائز ہے، اس لئے کہ جب نقد اور ادھار کی بنیاد پر قیمتوں میں اختلاف جائز ہے تو پھر مرتوں کے اختلاف کی بناء پر قیمتوں میں اختلاف بھی جائز ہے۔ اس لئے کہ دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں

البت مخلف قیمتوں کا تذکرہ صرف بھاؤ آؤ کے وقت بی جائز ہے۔ لیکن عقد تھ صرف اس وقت جائز ہے جب عائدین کے در میان قیمت اور مدت دونوں کی تعین پر الفاق

مرف الدونت جرب بسب معدين عدر ميل يست وريد رون من على المرف المراب من بدان من المرب المرب المرب المرب المرب الم موچكامو- المذا بعاد ما و من ذكر كرده مختلف قيمول اور مرتول من سي كى الميكى تعيين

میے کے وقت بی ضروی ہے۔ ورنہ رہے جائز نہ ہوگی۔

اور اگر بھاؤ گاؤ کے وقت بائع مشتری ہے کے کہ اگر تم ایک او بعداس کی قیمت اوا
کروں مے تواس کی قیمت دس روپے ہے اور اگر دو او بعدادا کرو مے تواس کی قیمت بارہ
روپے ہے۔ اور تین او بعدادا کرو کے تواس کی قیمت چودہ روپے ہے، اور پھر مجلس عقد
میں کسی ایک شق کی تعیین کے بغیر عائدین اس خیال سے جدا ہو گئے کہ مشتری ان تین
شقوں میں سے ایک شق کو بعد میں اپنے حالات کے مطابق اختیار کرلے گا۔ تو یہ بھے
بلا جماع حرام ہے، اور عاقدین پر واجب ہے کہ وہ اس عقد کو فتح کریں۔ اور دوبارہ از سر
نو جدید عقد کریں۔ جس میں کسی ایک شق کو وضاحت کے ماتھ معین کریں۔

خمن میں زیادتی جائز ہے، منافع کا مطالبہ جائز نہیں

یمال بدبات سمجھ لینی چاہئے کہ اوپر اس بڑھ کے جواز کے بارے میں جو پچھ بیان
کیا گیاوہ اس وقت ہے جب نفس خمن میں زیادتی کر وی جائے، لیکن اگر یہ بڑھ اس طرح
کی جائے جس طرح بعض لوگ کرتے ہیں کہ نقذ بیچنے کی بنیاد پر اس چزکی ایک قبت مقرر
کر لیتے ہیں اور پھر اس قبت کی اوائیگی میں ہاخیر کی بنیاد پر اس کی اصل قبت پر اضافہ کرتے
ہیں، یہ صورت سود میں داخل ہے۔ مثلاً بالکتا یہ کے میں فلاں چیز تم کو آٹھ روپے میں
نقذ فروخت کر تا ہوں، لیکن اگر تم نے ایک ماہ تک قبت ادانہ کی تو جمیں دوروپے مزید ادا

كرنے ہول گے۔ اباس دوروك كو "منافع" كانام دياجائے يا كھے اور ، ليكن اس كے سود ہونے میں کی شک کی مخوائش نہیں۔ اس لئے کہ اس چزی اصل قیت اٹھ روپے مقرر کر دی۔ اور یہ آٹھ رویے بع کے نتیج میں مشتری کے زمد دین ہو گئے۔ اب اس آٹھ روپے سے زیادہ مطابہ کرنایقینا سود ہی ہے۔ دونوں صورتوں میں عملی فرق یہ ہے کہ پہلی صورت اس لئے جاز ہے کہ اس میں فریقین کے درمیان جن مخلف قیموں پر بھاؤ گاؤ ہور ہاتھا، ان میں سے ایک قیمت بیقنی طور پر فریقین کے اتفاق سے طے ہو جاتی ہے۔ اور بیع کمل ہونے کے بعد اس قیت میں اضافہ یا کی کاکوئی راستہ سیں ہوتا، اور مشتری کی طرف سے قیست کی ادائیگی میں تقدیم و ماخیرے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، مثلاً اگر مشتری نے وہ چیزوس روپ میں اس شرط پر خریری کر ایک ماہ بعد قیمت اواکرے گا، لیکن کی وجدے وہ ایک ماہ کے بجائے وو ماہ میں قبت ادا کرے، تب بھی وہ دس رویے ہی ادا کرے گا، اب مت کی زیادتی کی بنیاد پر قیت میں زیادتی نمیں ہوگی۔ اور دوسری صورت اس لئے ناجازے کہ اس میں قیمت تو آئھ روپے متعین ہوگئ، اور پھرادائیگی میں آخری بنیاد پراس میں نفع کااضافہ کیا گیا، اور اس كے بعد پر ادائيكى ميں جتنى آخير موتى جائے كى، نفع ميں مزيد اضاف موتا جائے كا، مثلاً اس چزى اصل قيت آشھ روپے متعين ہوگئ، اور پراوائيگى ميں ليك ماه كى ماخيرى بنياد ير دوروپے نفع کااضافہ ہو جائے گا، اور اگر مشتری نے دو ماہ بعد قمت اداکی تواب چار روپ کااضافہ ہوجائے گااور تین ماہ کی آخر پر چے روپے کااضافہ ہوجائے گا۔ اس طرح ہر آخر

کا اضافہ ہو جائے گا اور تین ماہ کی آخر پر چھروپے کا اضافہ ہو جائے گا۔ اس طرح ہر آجر پر قیت میں اضافہ ہو آچلا جائے گا۔ لندائیج کی پہلی صورت شرعاً جائز اور حلال ہے۔ اور دو مری صورت رہا میں داخل ہے۔ اور شرعاً ناجائز ہے۔

دین کی توثیق اور اس کی قشمیں

چونکہ بع موجل میں بع کے کمل ہوتے ہی ممن مشتری کے ذمہ دین ہو جاتا ہے۔ اس لئے بائع کو مشتری ہے اس دین پر کسی توثیق کامطالبہ کرنا، یا مقرر وقت پر دین ادا کرنے پر کسی گلزنی کا مطالبہ کرنا جائز ہے۔

#### رہن کا مطالبہ کرنا

دین کا اوائیگی پر گارنی کی دو صورتی ہو گئی ہیں۔ لیک رئی رکھنا، دو سرے سے
کہ تیرے فیض کا طاحت دیا۔ پہلی صورت میں مشتری اپنی کوئی مملوکہ چیز بالنع کے پاس
بطور رئین رکھوائے، اور بالغ گارٹی کے طور پر اس چیز کو اپنے پاس رکھ لے، نیکن اس
شنی مربون سے سنتفع ہونا ہی رہائی لیک صورت میں جائز نمیں، اس لئے کہ اس
شنی مربون سے سنتفع ہونا ہی رہائی لیک صورت ہے، البتہ وہ چیز بائع کے پاس اس
شنی مربون سے سنتفع ہونا ہی رہائی لیک صورت ہے، البتہ وہ چیز بائع کے پاس اس
کا اہتمام کرے، ہاں اگر مشتری وقت مقررہ پر دین اواکر نے
اس چیز کو بچ کر ابنا دین وصول کر لے۔ لیکن عقد کے وقت جو قیمت مقرر ہوئی تھی، اس
اس چیز کو بچ کر ابنا دین وصول کر لے۔ لیکن عقد کے وقت جو قیمت مقرر ہوئی تھی، اس
اتی رقم دصول ہوئی ہو کہ بائع اپنا دین وصول کر نے کے بعد بھی پچھ رقم بی جائے، تو وہ پکی
ہوئی رقم مشتری کو واپس لوٹا تا ضروری ہے۔ اور جس طرح مشتری کے لئے اپنی مملوکہ
اشیاء کو رئین رکھوانا بھی جائز ہے۔ ای طرح ان اشیاء کی صرف وستاویوات اور کا تذات کو

## ادائیگی کی گارنٹی کے حصول کے لئے بائع کا مبیع کو محبوس کرلینا

آج کل لوگوں کے درمیان معلات کی جو صور تمی اور طریقے رائج ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ بیع موجل (ادھار بیع) میں بائع میع کواپ پاس اس وقت تک محبوس رکھتا ہے جب تک مشتری اس چزکی قیت ادانہ کر دے، یاجب تک مشتری اس کی مجھے قسطیں ادانہ کر دے۔

بیع موجل میں بائع کے لئے مبیع کو محبو*س کرنے کی ندکور*ہ بلاصورت دو طریقوں پر ممکن ہے :

> آیک مید کہ ممن کی وصولیابی کے لئے مبع کوروک لیا جائے دومرے میر کہ بطور رہن کے مبع کوروک لیا جائے

دونوں صور تول میں فرق ہے ہے کہ پہلی صورت میں جب شمن کی وصولی کے لئے مجے کو محبوس کیا جائے گا۔ اس وقت مجے مضمون بالشمن ہوگی، مضمون بالقیمة نہیں موگ ، اندااگر حالت جس میں وہ مبیج ہلاک ہوگئی تواس صورت میں بجے فنخ ہو جائے گی اور برائ قیمت کا صان اس پر نہیں آئے گا۔

دوسری مین رہن کی صورت میں اگر وہ مہیے بائع کے پاس تعدی کے بغیرالک ہو جائے تو بچے تیج میں ہوگی، بلکہ وہ مشتری کے مال سے ہلاک ہوگی اور مشتری کے ذمہ سے شریع میں میں ماکن کر ہے کہ ایک میں میں اس کے میں اس کے میں اس کے دمہ سے میں میں میں میں میں میں میں میں میں م

شمن ساقط نہ ہوگا، اور اگر بائع کی تعدی کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہو تو مرتھن (بائع) اس چیز کی بازاری قیت کا ضامن ہوگا۔ شمن کا ضامن نہ ہوگا۔

جمال تک پہلی صورت کا تعلق ہے۔ یعنی ممن کی وصولیابی کے لئے میچ کو روکنا۔ بچ بالتقسیط میں یہ صورت جائز نہیں ہے، اس لئے کہ بچ بالتقسیط بچ موجل ہے۔ اور بائع کو ممن کے استیفاء کے لئے جس میچ کا حق صرف نقد بج میں صاصل ہوتا ہے۔ او حار بچ میں یہ حق بائع کو نہیں ملا، چنانچہ فاوی ہندیہ میں ہے صاصل ہوتا ہے۔ او حار بچ میں یہ حق بائع کو نہیں ملا، چنانچہ فاوی ہندیہ میں ہے

قال اصحابنا رحمهم الله تعالى للبائع حق جس الميع لاستيفاء اثنن اذا كان حالا، كذا في المحيط، وإن كان موجلاً، فليس للبائع أن يحبس المبيع قبل حلول الاجل ولا بعدو، كذا في المبسوط -

( فقای هندیه، ۳ :۱۵، بل نمبر ۴، مثل البیوط ) ماصل الله قبال فرارته مع مل مثل مصل الله سر

جمل تک دومری صورت کا تعلق ہے، وہ یہ ہے کہ مشتری کے ذمداس مبع کا جو شن واجب ہو چکا ہے اس کے عوض میں بائع وہی میت بطور رہن کے اپنے قبضے میں رکھے۔ یہ صورت دو طریقوں سے ممکن ہے۔

اول یہ کہ مشتری اس میع پر قبضہ کرنے سے پہلے بی بائع کے پاس بطور رہن

چھوڑ دے۔ یہ صورت تو جائز نہیں۔ اس لئے کہ یہ وہی صورت بن جاتی ہے کہ بائع مصل نمن کے لئے جس مجھے بھے مصل نمن کے لئے جس مجھے بھے موجل میں جائز نہیں۔ جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا۔

دوسراطریقہ بیہ ہے کہ مشتری اس میچ کو پہلے اپنے قبضے میں لے۔ اور پھر بطور رہن کے دی میچ بائع کے پاس واپس رکھ دے، یہ صورت اکثر فقهاء کے نذویک جائز ہے۔ چنانچہ اہم محمد رحمتہ اللہ علیہ الجامع الصغیر میں فرماتے ہیں کہ:

ومن اشترى ثوبا بدراهم، فقال البائع: امسك

هذا الثوب، حثى اعطيك الثمن، فالثوب رهن

آگر کسی مخف نے چند درہم کاکوئی کپڑا خریدا، اور پھر مشتری نے بائع سے کماکداس کپڑے کواپنے پاس بی رکھو، جب تک میں تہیں اس کی قیمت ادانہ کروں۔ اس صورت میں میہ کپڑا بائع کے پاس رہن سمجھائے گا۔

ای عبارت کو صاحب مدایہ نے بھی نقل کیا ہے، اور پھر صاحب کفایہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ

"لان الثوب لما اشتراه وقبضه كان سو و سائر

الاعیان المعلوکة سواء و صعة الرهن " اس کے کہ جب مشتری نے کیڑا فرید کراس پر تبعد بھی کرلیاتو پھراس کیڑے کو بطور رہن رکھوانا جائز ہے، جسے دو مری مملوک اشیام کا رہن جائز ہوتا ہے۔

( الكفاية شرح الهداية، برحاشيه فتع القدير، ج ٩ ص ٩٩ )

اور پھر علامہ حصکنی رحمة الله علیہ ور عثار میں اور وضاحت کے ساتھ اس مسللہ کو بیان فرماتے ہیں۔ چنانچہ کھتے ہیں کہ

ولوكان ذلك الشيئي الذي قال له المشترى:

امسكه سو المبيع الذي اشتراه بعينه، لو بعد
قبضه، لانه حينئذ يصلع ان يكون رهنا بثمنه،
ولو قبله لايكون رسنا، لائنه عبوس بالثمن -

وہ چرجس کے بدیس مشتری نے بائع سے یہ کماکہ: تم اس کوائے اس روک لور اگر وو

چیز میچ بی تقی جس کواس نے بائع سے خریداتھا، اس صورت یہ دیکھا جائے گا کہ اگر مشتری نے اس چیز پر بقنہ کر لیا تھا۔ تب تو وہ چیز بٹن کے مقابلے میں رہن بنے کی مشتری نے اس چیز پر بقنہ کرنے سے مطاحیت رکھتی ہے۔ اور اگر مشتری نے اس پر بقنہ نہیں کیا تھا۔ بلکہ بعنہ کرنے سے پہلے بی مشتری نے بائع کے پاس میچ بطور رحن کے رکھوا دی تواس صورت میں یہ میچ رہن نہیں بنے گی۔ اس لئے کہ اب وہ میچ حصول مٹن کے لئے محبوس ہے۔ اس کے کہ اب وہ میچ حصول مٹن کے لئے محبوس ہے۔ اس عبارت کے تحت علامہ ابن عابدین رحمتہ اللہ علیہ قریاتے ہیں کہ:

توله: "لانه حينئذ يصلح النع" اى لتعين ملكه فيه، حتى لوهلك يهلك على المشترى ولا ينفسخ العقد، قوله: "لانه عبوس بالثمن" اى و ضمانه يخالف ضمان الرهن، فلايكون مضموناً بضمانين مختلفين، لاستحالة اجتما عهما، حتى لو قال: امسك المبيع حتى اعطيك الثمن قبل القبض فهلك انفسخ البيع - زيلعى

(روالمحتار مع الدر الخلر، كلب الرحن، ج٢ص ٢٩٨)

قوله: " لا نه حینند یصلح النه "اس لئے که اس میں مشتری کی ملکیت متعین ہو چکی میں ، " لا نه حینند یصلح النه " اس کے که اس میں وجائے قومشتری کی طرف سے ہلاک ہوگئ، اور ہلاکت کی بنیاد پر بچ شخ نہیں ہوگی۔

بسر حل مندرجہ بلا عبارات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس متم کے رہن کے جواز میں بعد کے نقد میں یہ رہن مشروط نہ ہو۔ بعد کے نقد میں یہ رہن مشروط نہ ہو۔

لین آگر صلب عقد ہی میں بیر رہن مشروط ہوتو پھراس صورت کے جواز میں علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ علیہ نے اختلاف نقل کیا ہے۔ لیکن ان کے نزدیک صحح اور قاتل اعتاد سلک جواز ہی کا ہے۔ چنانچہ المغنی میں فرماتے ہیں کہ:

واذا تبایعا بشرط آن یکون المبیع ربنا علی تمنه لم یصح ، قاله ابن حامد رحمه الله وهو قول الشافعی لان المبیع حین شرط رهنه لم یکن ملکا له وسواه شرط آنه یقیده ثم یرهنه اوشرط رهنه قبل قبضه ..... وظاهر الروایة صحة ربسه ..... فاما آن لم یشترط ذلک فی البیع لکن رهنه عنده بعد البیع فان کان بعد لزوم البیع فالاولی صحته، لاته یصع رهنه عند غیره، فصع عنده صحته، لاته یصع رهنه عند غیره، فصع عنده فصع رهنه علی غیر ثمنه فصع رهنه علی غیر ثمنه فصع رهنه علی نمیر شمنه فصع رهنه علی نمیر شمنه فصع رهنه علی شهر البیع خواز التصرف فی المبیع، ففی کل موضع جاز التصرف فیه جاز رهنه، و مالا فلا، لانه نوع تصرف، فاشبه بیعه "

ر کھوائی ہے تو یہ صورت بطریق اولی درست ہے۔ اس لئے (کہ لڑوم بیج کے بعد) جب مشتری یہ مجھے غیر بائع کے پاس رہی رکھوا سکتا ہے تو پھر بائع کے پاس رکھوانا بھی جائز ہے۔ اور جب غیر شمن کی بدلہ میں اس مجھے کور بمن رکھواسکتا ہے تو جمن کے بدلہ میں بھی ربمن رکھوانا سمجھ ہے۔ اور اگر لڑوم بھے سے پہلے مشتری نے وہ مجھے ربمن رکھوائی ہے تو اس صورت میں یہ سیلے اس امر پر متفرع ہوگا کہ مشتری کے لئے مجھے میں تصرف جائز ہوگیا تھا یا نہیں؟ لذا بھے کی جس صورت میں مشتری کو مجھے کے اندر تصرف کرنا جائز ہوگا، اس صورت میں اس مجھے کور بمن رکھوانا جم جائز ہوگا، اس مورت میں اس مجھے کور بمن رکھوانا در حقیقت ایک قسم کا تصرف جائز نہیں، وہاں ربمن رکھوانا در حقیقت ایک قسم کا تصرف ہے، تو یہ ربمن رکھوانا در حقیقت ایک قسم کا تصرف ہے، تو یہ ربمن رکھوانا در حقیقت ایک قسم کا تصرف ہے، تو یہ ربمن حکم میں تھے کے مشابہ ہوگا۔

### الرهن السائل (Floating Mortgage)

اسلامی مملک کے بہت سے قوائین عی رہن کی ایک اور صورت بھی لمتی ہے۔
جس میں مرتفی شدی مربون پر قبضہ شیں کرتا، بلکہ وہ چیزرائین کے پاس بی رہتی ہے۔
لیکن راض مدیون جب اواء دین سے قاصررہ تو پھر مربون وائن رائین سے مطالبہ کر
سکتا ہے۔ کہ وہ شدی مربون کو بچ کر دین اوا کرے، اس قیم کے رئین کو بھی
سکتا ہے۔ کہ وہ شدی مربون کو بچ کر دین اوا کرے، اس قیم کے رئین کو بھی
"الرحن السائلة" (Simple Mortgage) کما جاتا ہے، مثال کے طور پر مدیون اپنی
"المذمة السائلة" (Floating Charge) کما جاتا ہے، مثال کے طور پر مدیون اپنی
گاڑی وائن کے پاس بطور رئین رکھوائے، لیکن گاڑی بدستور مدیون رائین کے قیفے میں
رہے، اور وہ اس کو اپنی ضروریات میں استعمل بھی کر تا رہے۔ لیکن جب تک وہ رائین
مرتفیٰ وائن کا دین اوا نہیں کرے گائی وقت تک وہ اس گاڑی کو آگے فروخت شیں
کر سکتا، اور اگر وہ راحن مرتفیٰ کا دین اوا کرنے سے قاصر ہوجائے تو پھر مرتفیٰ کو اس چیخ
کو سخن بھی حاصل ہو جائے گا۔ اور اس نیچنے کے حق کو "لذمة السائلة"
کے نیچنے کا حق بھی حاصل ہو جائے گا۔ اور اس نیچنے کے حق کو "لذمة السائلة"
کے حصول کے لئے اس قیم کا رئین رکھنا جائز ہے یا نہیں؟

فقى اغتبار سے اس كے جواز ميں بدائكال پيدا ہوتا ہے كد اكثرو بيشتر فقهاء نے رئن كے ميح اور پورا ہونے كے لئے يد شرط لكال ہے كد مرتفن اس شدى مرمون پر قضد كرے اور اس شرط كى بنياد قر آن كريم كى يد آيت ہے .

" فَرِهْنَ مُعْبُونُهُمُّةً " (سورة البقرة :٢٨٣)

جبکه رئن کی ندکوره صورت می مرتفن شدنی مرمون پر تصد نمیس کر تا۔ اس

لئے يه رين درست نه مونا چاہے۔

لکن ہے، لین اس کے ساتھ اس کی بھی اجازت دی ہے کہ راحن اس چز کو بطور علا یہ
لگان ہے، لین اس کے ساتھ اس کی بھی اجازت دی ہے کہ راحن اس چز کو بطور علا یہ
کے اس سے واپس لے سکتا ہے۔ اور اس سے منتفع ہو سکتا ہے، اور اس علایت کی وجہ
سے یہ رحن فاسد نہ ہوگا۔ بلکہ مرتض کو بھی بیہ حق حاصل رہے گا کہ جب چاہے ششی
مرحون واپس راحن سے طلب کر لے، اور اگر وہ چز راہن کے قبضہ میں بلاک ہوگی تو
اس کی چز بلاک ہو جائے گی، اور مرتض کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ وین کی اور انگی کی
مدت کر رنے کے بعد اس چڑ کو بچ کر لہنا دین وصول کر لے۔ اور اگر راہن مفلس ہو
جائے یااس کا انقل ہو جائے تو بھی شی حقوق میں دین کی حد تک مرتض کا حق ہوگا،
و دسرے مریون اس چز میں شرک نہیں ہوں گئے۔ چنا نچہ صاحب ہدایہ تحریر فرماتے ہیں

"واذا اعار المرتهن الرهن الراهن ليخدمه او ليعمل له عملاً، فقيضه، خرج من ضمان المرتهن، لمنافاة بين يد العارية ويد الرهن، فإن هلك في يد الراهن، هلك يغير شئى، لغوات القبض المضمون، وللمرتهن ان يسترجمه الى يده، لان عقد الرهن باق، لا في حكم الضمان في الحال، الاترى انه لوهلك الراهن قبل ان يرده على المرتهن، كان

المرتهن احق به من سائر الغرماء، وهذا لان يد العارية ليست بلازمة، و الضمان ليس من لوازم الرهن على كل حال " اگر مرفقن وہ چیز خدمت اور استعال کے لئے واپس راھن کو عاريت يروس وسے ، اور راهن اس ير قينه جي كر لے تو وہ چز مرتفن کے منان سے نکل جائے گی، اس کئے کہ یدرهن اور يد عارية ، ان دونول من منافات بى اب اكر راهن كى يا معدد چر الاك بوكى توبغيركى صان كے بلاك بوكى - اس لئے كداس چيز بر راھن کاقبضہ، مضمون قبضہ نہیں ہے۔ اور مرتھن کے لئے اس چیز کو ووبارہ ایے قبضے میں لینا بھی جائز ہے، اس کئے کہ معللہ رھن ابھی باتی ہے۔ البت فی الحال وہ رھن مضمون سیں ہے۔ یمی وجہ ے کہ دوبارہ اس چزے مرتقی کے تعند میں آنے سے پہلے اگر راهن کا انقل موجائے تو مرتفن دوسرے غرماء کے مقالمے میں اس چیز کازیادہ حق دار ہوگا۔ اور صل برحل میں رحمن کے لوازم میں ے نس ہے۔

( هدايه مع فتح القدير، ٩٠ ١١١- ورد المحتار، ٧٠ ٥١٠ ) اليكن مندرجه بالاصورت اس وتت ب جب عقدر هن ايك مرتبه مرتقن ك تبضه کے بعد کمل ہو چکا ہو، اور پھر مرتھن نے راھن کو دہ چیز عاریت پر دے دی ہو، لیکن اگر مرتھن نے اس چزر سرے سے قبضہ ی نہیں کیا تھا۔ کیااس صورت پر علایت کا تھم درست ہوگا یا نہیں؟ فقهاء کی عبارات سے میں معلوم ہوتا ہے کہ اس برعاریت کا محم لگانا درست نمیں، اس لئے کہ رھن کی صحت کے لئے بعنہ شرط ہے۔ اور يمال بعنہ نميں پایا گیا۔ لیکن میں موجودہ دور کے نقهاء کی خدمت میں غور و آمل کے لئے چند قاتل غور امور پیش کر ما ہوں :

(۱) \_\_ "رهن سائل" من اگرچه مرتفن شدى مرمون پر قبضه تونسيل كريا- كيكن

عام حالات من وواس چزى ملكيتى وستاويزات ير قبضه كرليتا ب- اس كي اس بات

كاحمال بك كه صرف ان وستاويزات يرقبنه كرف سيدهن آم موجائ كا- اور محروه چز بطور عاریت کے راہمن کے قبضہ میں رہے گی۔ (٢) \_\_\_ جيساك فقهاء ن زكر فرمايا ب كدر هن ير مرتقن كے قبضه كوشرط قرار دينے کی علت سے ہے کہ مرتض ضرورت کے وقت اس چیز کو چے کر اپنا دین وصول کر لے، اور ندكوره "رهن سائل" من تانونا أيكر يمنك مين ندكور شرائط كي بنياد ير مرتفن كويد سمولت حاصل ہے کہ وہ ضرورت کے وقت اس کو چ کر اپنا دین وصول کر لے۔ النزایہ بات محتل سے کہ رھن کی ندکورہ صورت میں حسی قبضہ شرط قرار نہ دیا جائے ، اس لئے کدان شرائط کی بنیاد پر قبضه کاجو مقصود ہے، وہ حاصل ہے۔ (۳) ۔۔۔ رھن کامقصد دین کی توثی ہے ، ادر اس مقصد کے حصول کے لئے شرایت نے اس کی اجازت دی سے کہ دائن مربون کی ملک کوایے قبضہ میں لے لے ، اور اس کو اس کے اندر تفرف کرنے سے روک دے۔ جب تک کہ دین وصول نہ جائے۔ لیکن اگر دائن خوداین مقصد کے حصول کے لئے اس سے کم پر راضی ہوجائے ، اس طرح کہ عین مرحون راهن کے تبضیص رہے دے۔ اور مرتقی کو صرف اس شنے مربون کے ذربعیہ اپنا دین وصول کرنے کاحق باقی رہ جائے تو بظاہر شرعانس میں کوئی رکاوٹ نظر شیں \_\_\_ "رهن سائل" میں فریقین (راهن اور مرتقن) کو مصلحت اور فائدہ حاصل ہے۔ راهن کوجومصلحت اور فائدہ حاصل ہے وہ تو ظاہرہ کہ اس کواجی چنے کے انفاع سے محروم نہیں ہونا بڑے گا۔ اور مرتصن کو یہ مصلحت اور فاکدہ ہے کہ سمی صال كے ازوم كے بغيراس كے پاس اپنا دين وصول كرنے كاحق محفوظ ہے۔ زيادہ سے زيادہ یہ کما جاسکتا ہے رھن کی نہ کورہ صورت میں آگر راھن مفلس ہو جائے تو دوسرے غرباء کو ضرر اور نقصان مینیے گا۔ اس لئے کہ مرتفن دوسرے غراء کے مقابلے میں اس چیز کا زياده حن دار موكا ليكن دوسرك غرماء كو پينچ والايد ضرر ند تواس وقت شرعاً معترب جب رھن پر مرتھن کا قبضہ ہو، اور نہ اس وقت معترے جب مرتھن نے رھن پر قبضہ

كرنے كے بعد راهن كوبطور عاريت ويديا ہو۔ جيساك بيچيے بيان كياميا۔ اس سے ظاہر

مواکہ مجرد اس ضرر سے رھن فاسد نہیں ہوتا۔

(۵) \_\_\_ موجودہ دور کی عالمی تجارات میں جبکہ بائع ایک شہر میں مقیم ہو، اور مشتری دوسرے شریس، اس وقت شدی مرحون پر قبضہ کرنامتعدر ہو جاتا ہے۔ اس لئے کہ شنی مرحون کوایک جگہ سے دوسری جگہ منقل کرنے میں بڑے اخراجات ہوتے ہیں، الی صورت میں وین کی توثیق کی "رهن سائل" کے علاوہ کوئی دوسری صورت میں نظر

سرحال! مندرجه بالا بانج ملاحظات كي بنياد ير ميري رائ كار جمان "رهن سائل" کے جواز کی طرف ہوتا ہے، لیکن قطعی فیصلہ کے لئے علاء حضرات ان پر خور فرمالیں۔ واللہ سبحانہ اعلم۔

نیسرے شخص کی طرف سے صانت اور گار ٹی

حصول قرض برضانت کالک طریقہ یہ ہے کہ کوئی میرا شخص اداء دین کی صالت لے لے، اور بي ذمه دارى قول كرے كه ديون اصيل آكر دين اداكر نے سے قاصر رہا تو میں دین ادا کروں گا۔ اس متم کی صانت کو "کفالة" کما جاتا ہے کتب فقهاء میں اس كم مفصل احكام فدكور بير- جنهيل يمال بيان كرنے كى ضرورت نميں - ليكن كفالت كا ایک مسئلہ ہم یمال بیان کریں گے۔ وہ یہ کہ آیا ضانت اور گارٹی بر کسی اجرت اور حق محت كامطالبه كرنا شرعاً جاز ب يانسي ؟ اس كئے كه موجوده دور مين بينك اس وقت تک دین کی ادائیگی کی گلزی نہیں دیتا، جب تک (منحفول له) وہ مخص جس کی طرف ے بیک گار نی دے رہاہے، بیک کو متعین اجرت ادانہ کرے، اور بی اجرت بھی دین کی مقدار کے لحاظ سے متعین کی جاتی ہے۔ مثلاتین فصر یا چار فیصد اور مجمعی کمی اور طررح ہے متعین کی جاتی ہے۔

اسلامی فقہ میں بیاب معروف ہے کہ قرض کی طرح گار نٹی بھی لیک عقد تھرع ہے، اور اس بر من طرح کی اجرت کا مطالبہ کرنا جائز شیں۔ لیکن دور حاضر کے بعض حضرات نے اجرت لینے کے جواز یراس سے استدلال کیا ہے کہ چونکہ گار نی موجودہ دور کی تجارت کاایک ادری جزین حمیاب، یمی وجه باس کام کے لئے مستقل اوارے قائم ہو چے ہیں، اور ان خدمات کی فراہی کے لئے وہ ادارے بدی بدی رقین صرف کر رہے

ہیں، اس کے اب یہ محض عقد تمرع نہیں رہا، بلکہ یہ ایک تجارتی معالمہ بن چکاہے، جس کی تاجروں کو ضرورت رہتی ہے۔ خاص کر بین الاقوامی تجارت میں اس کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ اور اجرت کے بغیر گارنٹی دینے والا کوئی میسر نہیں آیا۔ اس لئے گارنٹی پر اجرت دینا جائز ہے۔

کین سے دلیل درست نمیں۔ اس لئے کہ اگر اس کو درست بان لیا جائے تو پھر قرض پر بھی پوری طرح قرض پر بھی پوری طرح صادق آتی ہے کیونکہ قرض بھی اصلا محض لیک عقد تبرع ہے۔ لیکن موجودہ دورگی تجلات کی ایک ضرورت بن چکا ہے، اور قرض فراہم کرنے کے لئے مستقل ادارے اور بینک قائم ہیں، اور مطلوبہ مقدار میں تبرعا قرض دینے والا کوئی محض نمیں سلے گا۔ ان تمام چیزوں کے باوجود کوئی بھی محض سے نمیں کمہ سکتا کہ قرض پر منافع لینا جائز ہے۔ تمام چیزوں کے باوجود کوئی بھی محض سے نمیں کمہ سکتا کہ قرض پر منافع لینا جائز ہے۔ تمام چیزوں کے کا عقد تبرع ہونے کے اعتبار سے گار نی اور قرض میں کوئی فرق

سیفت یہ ہے کہ عقد مرح ہوئے ہے امبارے اور اس یں وں اس من میں ہے۔

میں ہے۔ جس طرح قرض پر نفع لینا جائز نہیں ہے، ای طرح گارٹی یہ اجرت لینا بھی جائز نہیں ہے، بلکہ گلرٹی پر اجرت کامطابہ کرناقرض پر منافع کے مقالمے میں بطریق اولی جائز نہیں۔ اس لئے کہ کفالت (گلرٹی) میں مکفول لہ کی طرف سے دین کی اوائیگی کامحض الترام ہوتا ہے۔ اور جبوہ کفیل اس کی طرف سے دین اواکر دیتا ہے اس کو حت اصل کے ذمہ کفیل کاقرض ہوجاتا ہے، گویا کہ کفیل صرف قرض دینے کا اپناوپر الترام کر رہا ہے۔ اور جب قرض دینے پر کمی منافع کا مطابہ جائز نہیں ہوتا چاہے۔

الترام کر رہا ہے۔ اور جب قرض دینے پر کمی منافع کا مطابہ جائز نہیں ہوتا چاہے۔

قرض دینے کے الترام پر منافع یا اجرت کا مطابہ بطریق اولی جائز نہیں ہوتا چاہئے۔

اس کی مثل بون سے محصل کے ذریہ نے عمروے سوڈالر قرض طلب کئے۔ اب عمرو

اس کی مثال ہوں مجھیں کہ زیدنے عمودے سوڈالر قرض طلب کئے۔ اب عمرو نے زیدے صانت کا مطابہ کیا کہ کوئی ضامن لاؤ، اب خلد زیدے کتاہے کہ میں تمہارا قرض ابھی اداکر ویتا ہوں۔ بشرطیکہ بعد میں تم جھے ایک سودس ڈالر اداکر د گے۔ اور یہ دس ڈالر زائد اس خدمت کے عوض میں ہیں جو میں نے تمہاری طرف سے دین اداکر

پھر بکر زید کے پاس آتا ہے کہ میں عمرہ کے لئے تمماری طرف سے دین کا ضامن بنآ ہوں، بشرطیکہ تم مجھے دس ڈالراس صانت کی اجرت کے طور پر ادا کرد، اور جب تم دین اداکرنے سے عاجز ہو جاؤ کے تو میں تمماری طرف سے دین اداکروں گا۔ اور تممارے ذھے یہ سوڈالر قرض ہو جائے گا۔

اب جولوگ کفالت پر اجرت لینے کےجواز کے قائل میں ان کے نزدیک بکرنے

جم اجرت کامطالبہ کیا ہے۔ وہ جائز ہے، اور خلدنے جم اجرت کامطالبہ کیا ہے وہ

ناجائز ہے، جبکہ خلد بانعل لہا مل بھی لگارہاہے۔ دوسری طرف بحر نے اپنا کوئی مل نہیں لگایا۔ وہ تو صرف وقت مقررہ پر ادائیگی کی ذمہ داری لے رہاہے۔ لنذاجو فخص لپنا مل لگا

رہا ہے، اس کے لئے ابرت کا مطالبہ کرنا حرام ہے، تووہ مخص جو ادائیگی کی صرف ذمہ داری کے رہا ہے۔ داری لے رہا ہے۔ داری لے رہا ہے۔

دوسرے لفظوں میں یوں کہ سکتے ہیں کہ اگر کفیل اصیل کی طرف سے اداء دین

رو رہ جائے تواس صورت میں وہ اصل سے صرف آئی رقم کا مطالبہ کر سکتاہے جتنی رقم اس نے اداک ہے۔ اس سے زیادہ رقم کا مطالبہ شرعاً سود ہونے کی بنا پر حرام ہے، تو مجراس کفیل کے لئے کسی مال کا مطالبہ کرناکیے جائز ہو سکتاہے جس نے کوئی ادائیگی نہیں

ی۔ بلکہ اس نے صرف ادائیگی کی ذمہ داری لی ہے۔

بسر حال! اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ منانت پر اجرت لینا کسی حال میں جائز نہیں۔ لیکن سوال سے ہے کہ اسلامی جیکوں کو بین الاقوامی تجارات اور لین دین میں اور کریڈٹ لیٹر(Letter of credit) جاری کرنے میں اس کی ضرورت رہتی ہے، تو پھر

اس کی متبادل صورت کیا ہو سکتی ہے؟۔

جواب یہ ے کہ بینک کے لئے اپنے عمیل سے دو چیزوں کا مطاب کرنا جائز

(۱) ایر آف کریدٹ (Letter of credit)جاری کرنے کے عمل میں بینک کے

جو واقعی افراجات اور مصارف ہوتے ہیں۔ ان کا مطاب کرنا عمیل سے جائز ہے۔ (۲) امپورٹر اور ایکسپوٹر کے در میان معالمہ ی محیل کے سلسلہ میں بینک جو خدمات بجالا آ

ہے اس پر بحیثیت و کیل، یا بحیثیت دلال، یا در میانی واسطہ ہونے کی حیثیت سے اپنی خدمات پر اجرت کا مطالبہ کر تا بینک کیلئے جائز ہے، لیکن صرف کفالت اور گارٹی پر کسی

اجرت كامطابه كرناييك كے لئے جائز سيں۔

" بل آف المتحیج" کے ذریعہ دین کی توین بعض او قات دین کی توثیق اس طرح کی حاتی ہے کہ ایک دستاویز <sup>کا</sup>ھی حاتی ہے

جس بریہ تحریر ہوتا ہے کہ وہ (مشتری) بائع کی آئی رقم کا تی دت کے لئے مدیون ہے۔

اور وہ بیر رقم فلاں تاریخ بربائع کوادا کر دے گا۔ اور پھراس بر مشتری این دستخط کر دیتا

ہے۔ آج کل اس وستاویز کو "بل آف ایکینج" (Bill of Exchange) کہا جاتا ہے اور جس تاریخ پر مشتری دین اواکرنے کاوعدہ کر آہاس کو- MATURITY

DATE کما جاتا ہے۔ اور شرعاکمی دستاویز کے ذربعہ دین کی توثیق جائز، ملکہ مندوب

ہے۔ اس لئے کہ قر آن کریم کارشاد ہے۔ يَا ايُّهَاالَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايُنتُم بِدَين إِلَى

أَحِل مُستى فَا كُتُبُوهُ

ائے ایمان والو! جب معالمہ کرنے لگوادھار کا ایک معاد متعین

تک تواس کولکھ لیا کرو۔

لیکن مشکل میہ ہے کہ آج کل کے لین دین میں میہ وستاویز قاتل انقال آل (Negotiable Instrument) بن چکا ہے۔ اور بائع جو اصل وائن اور حال

دستادیز ہے، وہ بعض او قات به دستادیز تیسرے مخص کواس پر تحریر شدہ دین کی مقدار

ے کم پر ج دیتا ہے۔ ماکہ معین آریخ سے پہلے اس کور قم وصول ہو جائے، اس بیچ کو بل کی کوتی (Discounting of the bill) کما جاتا ہے، لنڈا حال وستاویز جب رقم

وصول کرنا چاہتا ہے تو وہ تیسرے مخص کے پاس چلا جاتا ہے۔ اور وہ تیسرا مخص اکثر

حلات میں بینک ہو آہے، اور وہاں جاکر وہ وستاویزاس کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور بینک

اس کے انڈورس مینٹ (Endorsment) کے بعدوہ وستاویز قبول کر لیتا ہے۔ اور

بینک وستاویز پر تحریر شدہ رقم میں سے فیصد کے اعتبار سے کنوتی کر کے باتی رقم حال کے حوالے كر ديتا ہے۔ ( "اعدورس منت" كاطريقه بد ب كه حال وستاديزاس وستاديز كى بشت پر

وستخط كر ديتا ہے، جو اس بلت كى علامت ہوتى ہے كه وستاويز كا حال بك كے حق ميں اس رقم سے

دست برولر مورما ہے)

ادر بل آف الجیجنج کی کوتی مندرجه بلاطریقه بر کرنا شرعا ناجائز ہے، اس کے کہ یا

توبد دین کی بیج اس محض کے ساتھ کی جاری ہے جس پر دین نسیں۔ جس کو فقہاء کی اصطلاح می " بیج الدین من غیر من علیه الدین " کما جاتا ہے، یاب کرنمی کی بیج کرنمی ے ہو رہی ہے، جس میں کی زیادتی اور ادھار دونوں منوعات بائی جاری میں۔ اور احادیث ربایس اس قسم کی زنج کا ناجاز مونا منعوص ہے۔ لیکن مندرجہ بلا معاملے کو تھوڑی می تبدیلی کے ذریعہ درست کیا جاسکتا ہے۔ وہ اس طرح کہ اولا حال وستاویز بیک کو مشتری (وستاویز جاری کرنے والا) سے دین وصول کرنے کا وکیل بنادے ، اور اس و کالت پر سے فخص بینک کو چھواجرت بھی ویدے ، اس کے بعد نے معالمہ کے ذریعہ مد محض (حال دستاویز) دستاویز پر تحریر شدہ رقم کے بقدر بک سے قرض لیلر ، اور بینک کواس کا اختیاد دیدے کہ جب مشتری سے اس دستاویزے عوض رقم وصول ہو جائے تووہ اس رقم سے اپنا قرض وصول کر لے ، اس طرح يد ود معلات عليمه عليمه مو جأس ك- بالمعالم بدك يد فخص بيك كو قرض وصول كرنے كے لئے كى معين اجرت ير اپنا وكيل بنا دے ، اور دوسرا معللہ يد ہے كه وہ خود بینک سے قرض لے لے۔ اور بینک کو دستاویز کے بدلے وصول ہوئی والی رقم سے اپنا قرض وصول كرف كالحقيار وے دے۔ لندا شرى لحاظ سے بدونوں معللات درست موجائیں گے، پہلامعللہ تواس لئے درست ہے کراس میں اجرت پروکیل بناتا ہے۔ اور شرعا اجرت پروکیل بنا جائز ہے اور دومرا معللہ اس لئے درست ہے کہ اس میں کسی زیادتی کی شرط کے بغیر قرض کا مطاب کیا جارہا ہے اور شرعاً یہ بھی جاتز ہے۔

تعیل کے مقابلے میں دین کا کچھ حصہ چھوڑ دینا

آج كل بعض تجل "ديون موجله" (وه دين جمي كادائيگى كى تاريخ ابھى نميں الله كي ميں معالمه كرتے ہيں كدوه اپ دين كے كچھ حصے كواس شرط پر چھوڑ ديے ہيں كه مديون باتى دين في الحال اداكر دے، مثلاً عمرو پر زيد كے ايك بزار روپيد دين تھا۔ اب زيد عمرو سے كہتا ہے كہ ميں سوروپ دين كے چھوڑ ديتا ہوں، بشرطيكه تم نوسوروپ في دين كے چھوڑ ديتا ہوں، بشرطيكه تم نوسوروپ في الحال اداكر دو۔ فقد كى اصطلاح ميں اس معاملے كو "ضع و تعجل" ( كچھ ساقط كرواور جلدى حاصل كر او) كا تام ديا جاتا ہے۔

اس کے تھم میں فقما کا اختلاف ہے۔ سیاب میں سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنهما، تابعین میں سے حضرت ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ، احتاف میں سے الم زفر بن هذیل اور شوافع میں سے شخ ابو ثور "اس کے جواز کے قائل ہیں۔ اور صحاب میں سے حضرت عبداللہ بن عمراور زید بن عبات رضی اللہ عنهما اور تابعین میں سے الم محمد بن سیرین، اور حضرت حسن بعری، حضرت ابن مسیب، حضرت تھم بن عتب اور الم شعبی رحمهم اللہ اس کے عدم جواز کے قائل ہیں، اور اسمہ اربعہ کا بھی میں ملک ہے۔

(ديمية موطاللم ملك، ١٠ ٢٠٦ مصنف عبدالرزاق، ٨: ١١ ما ٢٠)

اس سلسلے میں دو مرفوع حدیثیں آپس میں متعارض ہیں، اور سند کے اعتبار سے دونوں ضعیف ہیں۔

کیلی صدیث وہ ہے جواہام بیمقی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی سندے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عند من مدایت کی ہے کہ:

" لما امر النبى صلى الله عليه وسلم با خراج بنى النصير من المدينة جاء ، ناس منهم، فقا لوا: يا رسول الله! انك امرت با خرا جهم، ولهم على الناس ديون لم تحل، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: ضعوا و تعجلوا"

سن الكبرى للبه بقى ٢٠ : ٢٨ ، كتاب البيوع ، باب من عجل له ادنى من حقه )
"جب حضور اقدس صلى الله عليه وسلم في بن نضير كو مرينه طيب
عن نظل جانے كا علم فرمايا تو يحو لوگ حضور صلى الله عليه وسلم كي
خدمت ميں آئے۔ اور عرض كيا كه يا رسول الله! آپ نے بني
نفير كو مرينه سے نكلنے كا علم فرمايا ہے، حلائله لوگوں پر ان كے
ديون باتى بين ، جن كى ادائيكى كا وقت ابھى نہيں آيا ہے۔ حضور
صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه: يكو ساقط كر دو اور جلدى اداكر دو
اس حديث سے اس معلله كا جواز ثابت ہوتا ہے۔ اور ايك دوسرى حديث جو

الم بیمی رحمتد الله علیہ نے اس سے المحلے باب میں جھزت مقداد بن اسود رضی الله عنه سے روایت کرتے ہوئے نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ:

" اسلفت رجلا مائة دينار، ثم خرج سهمى في بعث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم- نقلت له: عجل لى تسعين ديناراً ، واحط عشرة دنا نير، نقال: نعم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نقال: اكلت رباً يا مقداد و اطعمته - "

میں نے ایک فخص کو ایک سو دیتا بطور قرض دیتے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو وفد بھیج رہے تھے اس میں میرانام بھی آگی، میں نے اس محفو سے کما کہ اگر تم مجھے نوے دینار فوراً دے دو، میں تہیں دس دینار چھوڑ دیتا ہوں، اس نے منظور کر لیا (اور میں نے اس سے نوے دینار لے گئے) پھر بعد میں کی وقت حضور صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے مقداد! تم نے خود بھی سود کھایا اور دو سرول کو جسی کھلایا۔ (حوالہ بلا)

الم بیمق رحمت الله علیہ نے اس کی تقریع کر دی ہے کہ سند کے اعتبار ہے دونوں حدیثیں ضعیف ہیں، اس لئے دونوں میں ہے کمی ایک کو جمت اور دلیل کے طور پر پیش شیس کیا جاسکتا، البتہ فقہاء نے جانب حرمت کو ترجع دی ہے۔ اس لئے کہ جب دین کی تعمیل اور تاخیر کی صورت میں دین میں ذیادتی کر تا سود میں داخل ہے اس طرح دین کی تعمیل اور جلدی کی صورت میں دین کے اندر کی بھی اس میں داخل ہے۔

جمال تک بی نفیر کے واقعے کا تعلق ہے، تو وہ جمت نمیں بن سکتا۔ اولا تواس لئے کہ اس کی سند ضعیف ہے، جانیااس لئے کہ اگر سندا اس واقعہ کو درست بھی تسلیم کر لی جائے تو یہ کہنا ممکن ہے کہ بی نفیر کی جلاوطنی کا یہ واقعہ سن ماھ بیں پیش آیا ہو، اس طرح یہ واقعہ سود کی حومت کا تھم آنے ہے پہلے کا ہو جائے گا۔ علامه شمی الائمه مرخسی رحمة الله غلیه نے یہ واقع ذکرکے اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ مسلمان اور حربی کے درمیان سود نمیں ہے، چانچہ فرماتے ہیں کہ:

ولما اجلی بنی النفیر قالوا: ان لنا دیونا علی الناس، فقال: ضعوا و تعجلوا، و معلوم ان مثل هذه المعاملة لایجوز بین المسلمین ، فان من کان له علی غیره دین الی اجل، فوضع عنه بعضه بشرط ان یعجل بعضه، لم یجز محمد عنه بعضه مشرط ان یعجل بعضه، لم یجز محرد فرید بن ثابت و ابن عمر رضی الله عنهم "

(شرح السير الكبير للسرخسي، ٣: ١٣١٢ - فقره تبر ٢٧٣٨، پهر دوباره يهي مسئله صلاح الدين المنجد كي تحقيق كي ساته ج ٣: ١٩١٣ فقره تبر ٢٩٢١ پر ذكر كيا كيا ہے ) جب حضور صلى الله عليه وسلم نے بنو نفير كو جلا وطن كر ديا تو وه لوگ حضور صلى الله عليه وسلم نے ان ہے فرايا : دين كا پچھ ساقط كر دو حضور صلى الله عليه وسلم نے ان سے فرايا : دين كا پچھ ساقط كر دو اور بقيه دين فوراً لے لو، اور بيہ بات طے ہے كه مسلمان كے درميان آپس ميں بيه معالمہ باجازہ ہے۔ اس لئے كه اگر كي فحض كادومرے كے ذمه دين مواور دين كى ادائيكى كاوقت ابھى نه آيا ہو تو وہ دائن اگر اس شرط پر دين كا پچھ حصه چھوڑ دے كه مديون دين فوراً اواكر دے تو يہ معالمہ جائز نهيں اور حضرت عمر، حضرت زيد بن عمررضى الله عنم عنم معالمہ كو محروه

اس جواب كاحاصل يہ ہے كہ چونكه اس وتت مسلمان بن نفير كے ساتھ حالت جنگ ميں سے اور اس وقت ان كے لئے بن نفير كے بور ك مال پر قبضه كر لينا بھى جائز تھا۔ لنذا اگر مسلمانوں نے ان كے دين كا بعض حصه كم كر ديا تو يہ بطريق اولى جائز ہوگا۔

بی نفیر کے قصہ سے استدالل درست نہ ہونے کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر یبود دوسرے لوگوں سے سود پر لین دین کامعالمہ کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے جس صے کو ساقط کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اس سے مراد وہ سود ہے جو راس المال سے زائد ہو، راس المال میں کی کرنے کا حکم نہیں دیا، اس بات کی آئید واقدی کی عبارت سے ہوتی ہے جو انہوں نے اس واقعہ کے بیان میں کھی ہے، وہ کھتے ہیں:

" فا جلا هم (اى بنى النضير) رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينه، و ولى اخرا جهم محمد بن مسلمة، فقالوا: ان لنا ديوناً على الناس الى آجال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعجلو او ضعوا - فكان لا بى رافع سلام بن الحقيق على اسيد بن حضير عشرون و مائة دينار الى سنة فسالحه على اخد رأس ماله ثمانين ديناراً

و ابطل ما فضل "!

حضور صلی الله علیه وسلم نے قبیله بونضیر کو مدینہ سے جاا وطن کر

دیا، اور حضرت محمر بن مسلمہ کواس کا گران مقرر فرمایا، اس وقت

وہ لوگ حضور صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں آئے، اور آگر کما

کہ لوگوں پر ہملے دین واجب ہیں، جن کی اوائیگی مختف مرتوں پر

ہونی ہے، تو حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ جلدی لے لواور

ساقط کر دو۔ اور الی رافع سلام بن الحقیق کے حضرت اسید بن

حفیر کے ذمہ ایک سو میں دینا دین تھے۔ جن کی واپسی سل گزر

فیر کے ذمہ ایک سو میں دینا دین تھے۔ جن کی واپسی سل گزر

اصل راس المال جو اسی دینا متے اس پر اس سے صلح کر کی اور جو

اصل راس المال جو اسی دینا متے اس پر اس سے صلح کر کی اور جو

زائد (سود کے) کے چالیس دینار تھے ان کو چھوڑ دیا۔ "

زائد ( سود کے) کے چاہی ویٹار تھان کو چھوڑ ویا۔ \*\* ( مغازی الواقلی، ج اس سمال علامه واقلی لکھتے ہیں کہ قیلہ بنی قیفاع کی جلا وطنی کے وقت بھی بعینہ یہی قصہ پیش آیا تھا۔ دیکھٹر ص ۱۵۱ ج ۱) یہ روایت اس بارے میں بالکل مری ہے کہ دین کاجو حصد ساتط کیا کیا تھا، وہ سود بی تھا۔ اصل راس المل کا حصہ نہیں تھا۔

اس لئے جمہور علماء کے نزدیک "ضع و تعجل" ( کچھ ساقط کرواور فیراً دے وو) کامعالمہ حرام ہے، چنانچہ الم ملک رحمة الله عليہ حضرت زيد بن ثابت اور حضرت ابن عمر رضی الله عنهما کے آثار ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ:

"قال مالك: والامر المكر وه الذى لا اختلاف فيه عندنا ان يكون للرجل على الرجل الدين الى اجل، فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب ...... قال مالك: وذلك عند نا بمنزلة الذى يوخر دينه بعد عله عن غريمه ويزيد الغريم في حقه قال: فهذ الربا بعينه لاشك فه "!

الم ملک رحمة الله عليه فراتي بي که دو امر کروه جس مي المر از ديک کوئي اختلاف جي بي ده يه به که اگر ايک فخص کا دو مرے فخص کے ذمه کی دت پر دين واجب بو، اور ده دائن (طالب) دين کا پور حصه ماتھ کر کے بقيه دين کا فيری مطابه کرے۔ الم مالک فرات جي که يه صورت المرے نزديک اس صورت المرے نزديک اس صورت ای کی طرح ہے کہ کوئی فخص ديون کو اواء دين کی مارئ کے بعد اور مسلت دے دے اور ده ديون اس مسلت کے بدلے دين جي پھر اضاف کر دے۔ فراتے بين که يه صرح ربا ہے، جی دين جي کی گرئ شيل۔

( مؤطا امام عمد، كتاب البيوع ، باب ماجاه في الدبا في الدين، ج اص ٢٠٢) الم محرر حمدة الله عليه موطالهم محرض معزت ذيربن عبرت رضى الله عند كااثر

ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ: " منابعات میں استان میں استان میں استان میں استان کے استان کی استان کے استان کی استان کی استان کی استان کی است

" قال عمد: وبهذا نا خذ- من وجب له دين

علی انسان الی اجل، فسأل ان یضع عنه ویعجل له مابقی، لم ینبغ ذلک، لا نه یعجل قلیلاً بکثیر دینا، فکانه یبیع قلیلاً نقداً بکثیر دینا- و سوقول عمر بن الخطاب و زید بن ثابت و عبدالله بن عمر، وهو قول ابی حنیفة "ثابت و عبدالله بن عمر، وهو قول ابی حنیفة "ام محر" فرملتے بن کر با سے استدالل کرتے ہیں، اگر لیک فخص کا دو سرے فخص کا دو سرے فخص کا دو سرے فخص کا بشرطیکہ وہ بقیہ دین فرا ادا کر دیا تو یہ صورت ورست نہیں، اس لئے کہ اس صورت فیل اور اور فیل فیل کو جلد طلب بقیہ دین فرا ادا کر دو قبل نقد کو کیر دین کے عوض فردخت کر دہا ہے، کی قبل حضرت عمرین خطاب، حضرت زید بن علبت اور عبداللہ بن عمروضی اللہ تعالی من کا ہے، اور الم ابو صنیف دحدة اللہ علیہ کا بھی کی مسلک ہے۔ "

(موكلا امام عمد، ج اص ٣٣٢، باب الرجل بيم المتاع اوغيره نسيئة ثم يقول: انقلق واضع عنك)

اور علامه ابن قدمه رحمة الله عليه "المغنى" من فرات بي:

" اذا كان عليه دين موجل، فقال لغريمه: ضع عنى بعضه واعجل لك بقيته، لم يجزء كرهه زيد بن ثابت وابن عمر، والمقداد وسعيد بن المسيب، وسالم والحسن و حماد و الحكم و الشا فعى و مالك و الثورى و هشيم و ابن علية و اسطق و ابو حنيفه و قال المقداد لرجلين فعلا ذالك: كلا كم قد آذن بحرب من الله و رسوله وروى عن ابن عباس انه

لم يربه باساً وروى ذلك عن النخعى و ابى ثور، لانه آخذ بعض حقه، تارك لبعضه، فجاز كمالو كان الدين حالا، وقال الخرق: لا باس ان يعجل المكاتب لسيده، و يضع عنه بعض كتابته، ولنا انه بيع الحلول فلم يجز، كمالو زاده الذي له الدين فقال: اعطيك عشرة دراهم و تعجل لى المائة التي عليك، فاما المكاتب فان معاملته مع سيده، و هو يبيع بعض ماله ببعض ، فد خلت المساعة فيه، ولا نه سبب

العتق، فسومح فيه، بخلاف غيره-اكراك فخص كادوسربردين موجل موراب وه فخص اب غريم (قرض خواه) سے کے کہ مجھ سے دین کا چھے حصہ مالط کر دو، بقیه دین میں فیرا ادا کر دوں گا، یہ صورت جائز نہیں، حضرت زید بن البت، حفرت ابن عمر، حفرت مقداد، حفرت سعيد بن المسيب، اور حفرت مام، حفرت حن، حفرت حماد، حفرت حكم ، الم شافع ، الم الك ، الم ثورى اور حفرت هشيم ، حفرت ابن علية ، الم اسحال اور الم ابو صنيف رحمهم الله تعالى نے اس صورت کو تابیند قرار دیا ہے، اور حضرت مقداد رضی الله عند نے ایسے دو مخصول کو جنہوں نے ایما معللہ کیا تھا، خطاب كرتے ہوئے فرمایا : تم دونوں نے اللہ اور اس كے رسول كے ساتھ جنك كااعلان كياب، اور حفرت ابن عباس رضى الله عنهما ي مردی ہے کہ اس معالمے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اہام نعفی الم ابو ثور سے بھی بی منقول ہے، اس کئے کہ اس صورت میں قرض خواہ اینے حق کا بچھ حصہ وصول کر رہا ہے، اور پچھ حصہ

معاف کردہا ہے، البذا بیصورت جائز ہے، جیسا کہ دین حال (نقذ) میں بیصورت جائز ہوتی ہے۔ امام خرتی فرماتے ہیں کہ اگر مکا تب غلام اپنے آقا کو بدل کتابت جلدادا کر دے اور اسکے بدلے میں آقا کچھ بدل کتابت معاف کر دے تو اس میں کوحرج نہیں۔ ہمارے نزدیک چونکہ نہ کورہ صورت میں مدت کی تیج ہورہ ی ہے، اسلئے جائز نہیں ہے، جیسے کہ اگر قرض خواہ دین میں اضافہ کرتے ہوئے مقروض سے کہے کہ تم میرا سودرہم کا قیمے کہ اگر قرض خواہ دین میں اضافہ کرتے ہوئے مقروض سے کہے کہ تم میرا سودرہم کا قرض فورا ادا کردو، میں تمہیں دی درہم دونگا (ظاہر ہے کہ بیصورت جائز نہیں) جہاں تک مکا تب غلام کا تعلق ہے، چونکہ اس کا معاملہ اپنے مولی کے ساتھ ہورہا ہے، اور گویا کہ مولی اپنے بادر گویا کہ مولی اپنے بالکے دونر میں اسکے اسکے جواز میں مسامت سے کام لیا گیا ہے، دوسرے اسکے کہ بیصورت اس غلام کی فوری آزادی کا سبب مسامت سے کام لیا گیا ہے، دوسرے اسکے کہ بیصورت اس غلام کی فوری آزادی کا سبب مسامت سے کام لیا گیا ہے، دوسرے اسکے کہ سے کام لیا گیا ہے، دوسرے اسکے کہ سے کام لیا گیا ہے، تخلاف نہ کورہ صورت کے مسامت سے بات نہیں یائی جارہی ہے)

(مغنی لابن فدامہ مع الشرح الكبير، ٢، ١٥٥، ١٤٥) چنانچيمندرجه بالانصوص فقهيه كى بنياد پر مدت كے مقابلے ميں دين كے پچھ ھے كے سقوط كى

فورى ادائيگى والے دَين مين' ضع وتعل'' كااصول نافذ كرنا

حرمت کوراجج قراردیا گیاہے۔

کیکن "ضع و تعجل" کی ممانعت صرف دیون مؤجلہ میں ہے، جہاں تک دیون حالہ کا تعلق ا ہے، جن کی ادائیگی کے بارے میں عقد کے اندر کسی مدت کوشر طقر ارنہیں دیا گیا ہے، بلکہ مدیون انکی ادائیگی میں کسی بھی وجہ ہے تا خیر کر رہا ہے تو ایسے دیون میں دَین کے کچھے جھے کوچھوڑ نے پرصلے کرنے میں کوئی حرج نہیں، بشر طیکہ مدیون باتی دَین فوراادا کرد ہے، علماء حفیہ نے اسکے جواز کی اصراحت کی ہے، چنانچہ ہوا یہ میں ہے کہ "وَ مَنُ لَلهُ علی آخر الف درُ هم ، فقال اَدِ الَّی عَدُا اِمْنَ الله علی آخر الف درُ هم ، فقال اَدِ الَّی عَدُا اِمْنَ الله علی آخر الف درُ هم ، فقال اَدِ الَّی عَدُا اِمْنَ الله عَمْنَ مِن الفضل، فَهُو بَرِیْ " لینی ایک خص کے دوسرے کے اِمْنَ الله عَمْنَ مِن الفضل، فَهُو بَرِیْ " لینی ایک خص کے دوسرے کے اور ایم ہے بڑار درہم تھے، اس شخص نے مدیون پانچ سودرہم سے بری ہوجائے گا ، یہی ندہب ادراہم ہے تم بری ہوجائے گا ، یہی ندہب علماء الکیہ کا ہے، چنانچ المدونة الکبرئ میں ہے کہ ا

" قلت: ارایت لو ا<del>ن لی علی</del> رجل الف درهم قد حلت، فقلت: اشهدواان اعطائي مائة درهم عندراًس الشهر فالتسع مائة درهم له، و ان لم يعطني فالا لف كلها عليه، قال مالك؛ لا باس بهذا، وإن أعطاه رأس الهلال فهو كما قال، وتوضع عنه التسم مائة، فان لم يعطه راس الهلال فالمال كله عليه " (المدونة الكبرى- ج ١١ ص ١٤٤٠ آخر كتاب الصلع ) میں نے ان سے کہا:اس مسطع میں آپ کی کیارائے ہے کہ اگر ایک مخص کے ذمہ میرے ایک ہزار روپے دین ہول، اور اس کی ارائی کاوقت آ چاہو، اور میں اسے کوں کہ اگر تم نے ممینہ شروع ہونے بر سودر هم ادا کر دے تونو سودر هم تمہارے ہیں، اور اگرتم نے اوانسی کے تو چربورے ایک بزار ور هم اوا کرنے بریں 2؟اس كجواب من الم الكرحمة الله عليه في فراياكماس میں کوئی حرج نمیں، اگر وہ مینے کے شروع میں سودر هم ادا کر دے تو پھرايابى مو كاجيے تم نے كما، اور نوسو در هم اس سے ساقط مو جائس کے، اور اگر مینے کے شروع میں اس نے سو در هم ادانسیں كے او محربورا دين اس كے ومدرے كا۔ "

پراس کے بعدای متم کالیک اور مئلہ ذکر فرمایا کہ: " تأکیب السمار المان المصادر المان المصادر المان ا

" تلج: ارایت لو ان لی علی رجل مائة دینار ومائة دینار ومائة درهم حاله، فصالحته من ذالک علی مائة دینارو درهم نقداً، قال: لاباس بذلک "-

(المدونة الكبرى جاا، صي الآخر كتاب الصلع) على في الكبرى جاء من المراك بي كما كراك بي كما أرك كاراك بي كما أر

کن سے ان سے ما کہ ان سلدین آپ فی ایارائے ہے کہ ارم

ہوں ، اور میں اس سے سو دینار اور ایک در هم نقد پر صلح کر لوں توکیا یہ جائز ہے؟ اہم مالک نے فرمایاس میں کوئی حرج نہیں۔ اور علامہ حطاب رحمة الله علیہ فرماتے میں:

" وما ذكره عن عيسلي هو في نوازله من

وما د دره عن عيسى هو في دوارله من كتاب المديان و التفليس و نصه: وسئل عن الرجل يقول لغريمه وقد حل حقه: ان عجلت لى كذا و كذا من حقى فبقيته عنك موضوع، ان عجلته لى نقداً الساعة، او الى اجل يسميه، فعجل له نقداً، او الى الا جل، الا الدرهم او النصف او اكثر من ذلك: هل تكون الوضيعة لازمة؟ فقال: ما ارى الوضيعه الوضيعة لازمة؟ فقال: ما ارى الوضيعه تلزمه، اذا لم يعجل له جميع ذلك وارى الذى له الحق على شرطه، قال عمد بن الذى له الحق على شرطه، قال عمد بن رشد: هذه مسالة يتحصل فيها اربعة اقوال الحدهما قوله في هذه الرواية، وهوقول اصبغ في الواضحة ومثله في آخر

كتاب الصلح من المدونة ان الوضيعة لا تلزمه، الا ان يعجل له جميع ما شرط الى

الاجل الذي سمى، وهو اصع الآقوال - " فالركي كلب البديان والتفليس من عيسلي سع نقل كرت

ہوئے ذکر کیا ہے کہ ان سے یہ ستلہ پوچھا کیا کہ اگر ایک فخض اپنے ایسے غریم (مدیون) سے کے جس کے دین کی ادائیگی کاونت آ چکا ہو:اگر تم نے میرااتنا حق اداکر دیا توبقیہ دین معاف ہے، یا تو تم

ابھی نفتدادا کرد، یا فلال وقت تک ادا کر دو، لنذا اگر مدیون فورا ادا

كردك، باس كى مقرر كرده مت يراداكردك مرصف ليك

ورہم یا نصف درہم یا کچھ زیادہ باتی رہ جائے تو کیا اس صورت میں بھی دائن کے
لئے اسقاط دین لازم ہوگا جس کا اس نے وعدہ کیا تھا یانہیں؟ جواب میں فر مایا کہ
میری رائے میں اگر مدیون نے پوری رقم ادانہیں کی تو اس صورت میں اسقاط دین
دائن پر لازم نہیں ہوگا ،اور میری رائے میں اسقاط دین شرط اداپر موقوف تھا ہے حمد بن
رشد فر ماتے ہیں کہ اس میں چارا قوال ہیں ، اور ایک قول وہی ہے جو اس روایت
میں ہے اور یہی اصنح اور واضحہ کا قول ہے اور مدونۃ اکبری کی کتاب اسلم کے آخر
میں بھی یہی قول ندکور ہے ، وہ یہ کہ دائن پردین کی کی کرنا اس وقت تک لازم نہیں
ہوگا جب تک مدیون مقررہ مدت پر پورادین ادانہ کردے ، اور یہی سب سے زیادہ
صیحے قول ہے "

(تحریہ الکلام نی مسائل الالترام المحطاب ، ص: ۲۲۱ دیکھئے فتح العلی المالك جنان ص ۲۸۹)

میں ' منع تعجل' کا اصول جاری کرنا جائز ہے ، اور ظاہر یہ ہے کہ فقہاء مالکیہ کے علاوہ

میں ' منع تعجل' کا اصول جاری کرنا جائز ہے ، اور ظاہر یہ ہے کہ فقہاء مالکیہ کے علاوہ

دوسر نقہاء بھی اس مسئلہ میں ان کے ساتھ شفق ہیں ، اس لئے کہ دوسر علماء نے جہال

کہیں ' صنع تعجل' کے حرام ہونے کاذکر کیا ہے ، وہاں ' دیون مؤجل' کی قید بھی لگائی ہے ،

جبیا کہ علامہ ابن قد امد نے بھی اس مسئلہ کو' دین مؤجل' کے ساتھ مقید کیا ہے ( دونوں کی جبیا کہ علامہ ابن قد امر نظم ہوم

عبارات پیچھے گزر چکی ہیں ) اور یہ بات بداہت کے ساتھ ٹابت ہے کہ کتب فقہ میں مظہوم

عبارات ہو تھے گزر چک ہیں ) اور یہ بات بداہت کے ساتھ ٹابت ہے کہ کتب فقہ میں مظہوم

خالف جمت ہوتا ہے ، اہذا اس سے ظاہر ہوا کہ دیون حالہ میں' 'ضع و تعجل' وائز ہے ،

حضرت شاہ و لی اللہ دہلوی رہمۃ اللہ ملیہ لیصف دین ساقط کرنے کے بار سے میں حضرت کعب

اور حضرت ابن الی صدر درضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد فرمات ہیں کہ

اور حضرت ابن الی صدر درضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد فرمات ہیں کہ

دین ہے تھی کرنے کے بعد فرمات ہیں کہ

دین ہے تعدل میں المحل میں المعلم فی المتطبیق بینه و بین ہذہ

الاثار، أن الاثار في المؤجل، و هذا في الحال،

و في كتاب الرحمة: اتفقوا على ان من كان له دين على انسان الى اجل، فلا يحل له ان يضم عنه بعض الدين قبل الاجل، ليعجل له الباق على انه لا باس اذا حل الا حل ان ياخذ البعض ويسقط البعض (المسوى على المصفى، ٢٠ ٣٨٢) ائل علم اس واقعہ کے درمیان اور ان آثار کے درمیان جو "فضع وتعجل " كي بار عن مروى بين، اس طرح تطيق دية بين كدان آثار اور روايات كاتعلق دين موجل سے ہے، اور يد واقعہ دین طال سے متعلق ہے، اور کلب الرحمة میں ہے کہ اگرایک مخض کا دوسرے بر سمى دت كے لئے دين واجب موتو دائن كو مت کے آنے سے پہلے یہ کرنا جائز نہیں کہ دین کا کچے حصہ معاف كردك ، ماكه بقيه دين فورا وصول كرك .... بال! اس میں کوئی حرج نہیں کہ جب دین کی ادائیگی کاونت آ جائے اس وقت کھے دین وصول کر لے، اور باتی معاف کر دے۔ " ویون موجلہ اور دیون طلہ میں فرق اس لحاظ سے بلکل داضح ہے کہ دین طال مين رت كي شرط نهين موتى، اور "تاخير" ميون كاحق نهين موتا، لهذا چونكه اس مين "دت" منتفى ب- اس لئے يہ نيس كها جاسكا كدرين كاجو حصد معاف كر ديا ب، وو " درت " کے عوض معاف کیا ہے، اندا اس میں رہا کے معلی شیں پاتے جاتے۔ یمال میہ بات قاتل ذکر ہے کہ قرض حسن، حنفید، شوافع اور حنابلہ کے نذویک موجل کرنے سے موجل نہیں ہوتا ( یعنی قرض میں مت ذکر کرنے سے وہ مت لازم

" وان اجل القرض لم يتاجل، وكان حالا، وكل دين حل اجله، لم يصر موجلاً بتاجيله، و بهذا قال الحارث العكلي و الاوزاعي و ابن المنذر

سیں ہوتی) مالکید کے نذدیک قرض موجل ہو جاتا ہے۔ علامداین قدامه رحمة الله

والشافعي، وقال مالک و الليث: يتا جب الجميع بالتا جيل ..... وقال ابو حنيفة في القرض وبدل المتلف كقولنا "قرض مؤجل كرنے سے موجل نيس بونا، بلكه اوائيكا فيرى واجب رہ كا، اور بروہ دين جس كا وائيكا كا وقت آچكا بو، اب وہ دين موجل نيس بوگا، الم حارث العكلى، وہ دين موجل كرنے سے موجل نيس بوگا، الم حارث العكلى، امام اوزائى، ابن منذر اور الم شافعى كا يهى قول ہے۔ اور الم لمك اور الم ليث فراتے بيس كه برقرض موجل كرنے سے موجل بو جا ہے، .....قرض اور بلاگ شدہ چز كے بدل كے بدے عمل الم ابو حنيفة "كا بھى وى قول ہے جو ہمارا ہے۔

علامه عيني رحمة الله عليه فرات مين:

اختلف العلماء في تاخير الدين الى اجل، فقال ابو حمقة و اصحابه: سواء كان القرض الى اجل او غير اجل، له ان يا خذه متى احب، و كذلك المأرية و غيرها، لا نه عندهم من باب العدة و الهبة غير مقبوضة، وهو قول الحارث العكلى و اصحابه و ابراهيم الحعى- و قال ابن ابى شيبة: وبه ناخذ وقال مالك و اصحابه: اذا اقرضه الى اجل ثم اراد ان باخذ قبل الأجل لم يكن له ذلك "

(عدد الماری للمنی، ۲: ۲۰ کلب الاستراض باب اذا اترضه، الی اجل مسمی، مزید دیکھئے: احکام القرآن للجصاص - ج اص ۴۸۳، - آیة مداینه کے تحت، فتح الباری ج ۵ ص ۲۲، مسوی مع المعنی، ج ۲ ص ۳۸۴ - شرح المجلة للاتاسی، رح ا ص ۲۲۵ - شرح المجلة للاتاسی،

کی دت تک دین کو موفر کرنے کے بارے میں علاء کا اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ" اور ان کے اصحاب فرماتے ہیں کہ قرض جاہم موجل ہو یا غیر موجل، دونوں صور توں میں

دائن اناقرض جب چاہ وصول کرنے کا حق رکھتا ہے، اور علمت وغیرہ کا بھی ہی تھم ہے، اس لئے کہ یہ محت مان کے نذریک وعدہ اور هبده غیر مقبوض کی طرح ہے۔ حارث عکی اور ان کے اصحاب اور اہم ابراہیم نخعی کا بھی ہی تعل ہے، اور ابن انی شیب فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ ہم بھی اس کو افقیار کرتے ہیں۔ اہم مالک اور ان کے اصحاب فرماتے ہیں کہ جب کمی مت تک کے لئے قرض دے دیا تو چر دائن اس مت سے پہلے قرض واپس لینا چاہے تو واپس نہیں لے سکنا۔ "

الذا جو نقماء اور علاء یہ کتے ہیں کہ "قرض موجل کرنے ہے موجل نہیں ہوتا" ان کے نذویک "ضع و تعجل" کا اصول قرض میں جائز ہے۔ اس لئے کہ ان کے نذویک قرض دیون حلہ " میں ضع و تعجل" کا اصول جلای کر ناجائز ہے، اور اس کی اصل حفرت کعب بن المک رضی اللہ عند کی صدیث ہے، وہ یہ ہے کہ حفرت کعب بن المک رضی اللہ عند کی صدیث ہے، وہ یہ ہے کہ حفرت کعب بن المک رضی اللہ عند کا حفرت عبداللہ بن ابی صداد اسلی رضی اللہ عند پر دین تھا۔ جب حفرت کعب کی حفرت عبداللہ" ہے الما قات ہوئی توان کو کر لیا، اور دونوں قرض پر زور زور زور ہے گفتگو کرنے گئے۔ استے میں حضور اقد می صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر فرایا: اے کعب! علیہ وسلم وہاں ہو کر فرایا: اے کعب! اور پھر آپ من ادر نصف چھوڑ دو۔ چنانچہ انہوں نے نصف لے لیا، اور نصف چھوڑ دو۔ چنانچہ انہوں نے نصف لے لیا، اور نصف چھوڑ

ریا۔ (الم مخاری صحیح مخاری س اس کو کئی جگه وابت کی ہو، فور به الفاظ "کب الحصولت، باب فی الملازمة، حدیث عبر ۲۳۲۳" سی مذکور سی ) نتجیل کی صورت میں بلا شرط کے دین کا کچھ حصہ چھوڑ ویڑا

وین موجل اگر جلد اواکر ویا جائے تواس صورت بیں دین کا کچھ حصہ چھوڑنا اس وقت جائز ہے جب یہ "چھوڑنا" تعیل کے لئے شرط نہ ہو، بلکہ تیماً دائن کچھ دین ماقط کر دے، لیکن اگر یہ سقوط تھیل کے ساتھ مشروط ہو، تواس صورت بیں سقوط اور کی جائز نہیں۔ چنانچہ علامہ جصاص رحمة اللہ علیہ نے "ضع و تعجل" کے جواز پر جتنے آثار اور روایات ملی ہیں، ان کواسی پرمحول کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں: ومن اجاز من السلف آذا قال: عجل لى اوضع عنك، فجائز ان يكون اجازوه اذالم يجعله شرطافيه، و ذلك بان يضع عنه بغير شرط، و يعجل الاخراليافي بغير شرط "

( احكام القرآن للجصاص- ج اص ١٣٦٤، آبت ربا )

جن اسلاف نے اس صورت کو جائز قرار دیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مربون سے کے کہ "دی میرادین جلداداکر دو، میں تمہیں کھ دین معاف کر دوں گا" بظاہر توانموں نے جواز کا یہ قول اس صورت میں افتیا کیا ہے جبکہ دین میں یہ کی تعیل کے ساتی مشروط نہ ہو، دائن بغیر شرط کے دین کا کچھ حصہ ساقط کر دے، اور مدیون بغیر کی شرط کے دین جلدی اداکر دے۔

مرابحه موجله مین "ضع و تعجل" كااصول

دین موجل بیں تجیل کی شرط کے ماتھ دین کا بچھ حصہ ماقط کرنا "بی مماومہ" میں تو تاجاز ہے، یعنی ان بیوع کے اندر تو ناجاز ہے جس میں بالع اپنا منافع بیان کے بغیر اپنی چیز مشتری کے ہاتھ بھائو آؤ کے ذریعہ فروخت کرتا ہے، ہاں! اگر " بی مرابح " ہو، جس میں بائع مدت کے مقابلے میں جمن میں جو زیادتی کر رہا ہے، اس کو صراحة بیان کر دے، اس کے بارے میں متاخرین احناف کا فتوی یہ ہے کہ اس صورت میں اگر مدیون مدت مقررہ سے پہلے لینا دین اواکر دے، یا مدت مقررہ آنے ہے پہلے اس کا انتقال ہو جائے، تواس صورت میں بائع صرف انتا عمن وصول کرے گا جتنا سابقہ اس کا انتقال میں ہوگا، اور مقررہ مدت تک جنے ایام باتی ہیں، اس کے مقابل کا خمن جمور تا ہوگا، چمور تا ہوگا، چم علامہ حصکفی رحمة اللہ علیہ در مختل میں فرماتے ہیں:

" قضى المديون الدين الموجل قبل العلول اومات، فعل بموته، فاخذ من تركته لا ياخه من المرابعة التي جرت بينهما الا بقدر ما مضى من الايام ، و هو جواب المتاخرين، قنية، وبه افتى

المرحوم ابو السعود آفندى مفتى الروم ، وعلله بالرفق للجانبين"-

و صحیحه با بر دی سب بین است میلے اواکر دیا، یا اوائیگی کا اگر مدیون نے اپنا دین موجل وقت سے پہلے اواکر دیا، یا اوائیگی کا وقت آنے سے بہلے اس کا انقال ہو جائے تو اس کی موت کی وجہ سے دین کی فوری اوائیگی ہونے گئے، اب وائن جب اپنا دین اسکے مرف ترکہ سے وصول کرے گا تو اس صورت میں وائن مرابحة مرف اثادین وصول کر سکتا ہے جتنا گرشته ایام کے مقابل میں ہو، اور یہ منافرین (حنفیه) کا مسلک ہے۔ قنید ۔ مفتی روم علامہ ابو السعود آفندی رحمة اللہ نے بھی اس پر فتوی دیا، اور اس کی علت یہ بیان کی ہے کہ اس میں جانبین کی رعایت موجود ہے۔ علامہ ابن عابدین رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: اس عبارت کے تحت علامہ ابن عابدین رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:

" قوله لا ياخذ من المرابحة" صورته: اشترى شيئاً بعشرة نقداً، وباعه لآخر بعشرين الى اجل، هو عشرة اشهر، فاذا قضاه بعد عام خمسة (اشهر) اومات بعد ها،

یاخد خمسة، و یترک خمسة - "
علامہ حصکفی" کا یہ قبل "لا یافد من الرابحة" اس کی
صورت یہ ہوگی کہ لیک محفی نے لیک چیز دس درهم کی نقد
خریدی، اور پروی چیزدوسرے کودس او او حار پر بیس ردیے میں
نج دی، اب اگر مشتری طلی پانچ او بعداس کی قیت اواکرے، یا
مشتری کا پانچ او بعدائقل ہو جائے تو بائع صرف پانچ روپے منافع

کے لے گا، اور پانچ روپے چھوڑ دے گا۔ " (ردالمعتار، لابن عابدین، ۲: ۵۵۷- آٹرالعظر والاباحة، قبیل کمک الفرائش، یمی مسئلہ کمک المصوع میں "فصل فی القرض" سے پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ وہاں سے بھی لکھا ہے کہ علامہ حاتوتی، علامہ

م الدين اور علام ابو السعود في مي اي رفوى ويا ب- ديمية شاي 6: ١١٠ اوري مسلم

" ماشية الطحاطاوي على الدد" على محى قدكور ب- ويكف " : ١٠١٠ و ١٠٠٠)

بعینه یی مئله تنقیح الفتاوی الحاریة " میں بھی ندکور ہے، البتداس میں مندرجه ذیل اضافہ بھی ہے:

" سئل فيما اذا كان لزيد بذمة عصرو سلغ

دين معلوم، فرابحه عليه الى سنة، ثم بعد ذلك بعشرين يوماً مات عسرو المديون، فحل

الدين، و دفعه الورثة لزيد، فهل يوخذ

من المرابحة شئى اولا؟ الجواب: جواب المتاخرين انه لا يوخذ من

المرابعة التي جرت المبا يعة عليها بينهما الا

بقدرما مضى من الايام، قيل للعلامة نجم الدين .

اتفتی به؟ قال: نعم كذا بي الانقروي و التنوير ،

وافتى به علامة الروم مولانا ابو السعود "

اس مسلے کے بارے میں سوال کیا گیا کہ زید کا عمرہ کے ذمہ وین معلوم تھا، اب زیدنے عمرہ کے ساتھ ایک سال کے لئے مرابحہ کر

الیا، اور پھر میں روز کے بعد عمرو مدیون کا انقال ہو کیا (اور انقال کی

وجہ سے ) دین کی فوری ادائی کی گئی، اور عمرو کے ور اع نے زید کا دین اداکر دیا، اب سوال یہ ہے کہ کیا زید کے لئے مرابعة نفع

رین ر کرویا ہے ہوں نیے ہے کہ تیار پر سے سے سراجع وصول کرنا جائز ہے؟

متاخرین علاء کاجواب یہ ہے کہ زیداور عمرو کے در میان ایک سال کے لئے جو مرابحہ کا معالمہ ہوا تھا، اس میں سے صرف ہیں

روز کے بقدر نفع لے سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں لے سکتا۔

علامہ بچم الدین رحمة الله علیہ سے کی نے اس مسلد کے بارے میں ہوجھا کہ کیا آپ اس کے مطابق فویٰ دیتے ہیں؟ انہوں نے

جواب دیا کہ ہاں . گذائی الانقروی والتنویر اور روم کے علامہ ابو

السعودرحمة الشعليد في محاسى كم مطابق فتوى ديا ب-

( تنقح الفتاوى الحامدية، ان ٢٩٣، شرح المجلة للاتاسى، ٢٠ ٢٥٠) متاخرین حنفید کے اس فتولی نے " تع ماومہ" اور اس " تع مرابحہ " کے درمیان فرق کر دیا ہے جس میں بائع مرت کے سبب سے زیادتی ممن کی صراحت کر دے، لنذا "منع و تعجل" كا قانون بيوع مساومه من توجارى كرنا جائز نسيس، البته بيوع مرابحہ میں جائز ہے۔ شاید متافرین حنیفہ کے اس فتوے کی بنیاد اس بات پر ہے کہ اگرچہ مت مستقل طور ير قابل عوض مون كى صلاحيت نهيس ركهتى، ليكن ضمناً اور تبعاً اس کے مقابلے میں کچھ ممن مقرر کرنا جاز ہے، جیسے گائے کے حمل کی بع متقال تو جائز نہیں، لیکن اس حمل کی وجہ ہے اس گائے کی قیمت میں اضافہ کرنا جائز ہے، چنانچہ کئی چریوں کی بیج متقلاً تو جائز نسیں ہوتی، لیکن بعض او قلت تبعاً ان کا عوض لینا جائز ہوتا ے۔ لنداجب "مرابحہ" کی بنیاد اس بات برے کہ اس میں نفع کی مقدار بیان کر دی جائے، تو مجراس میں مرت کے مقابلے میں نفع کی زیادتی کرنامجی جاز ہے۔ اور اس صورت میں "دت" بنزلد "وصف ميع" كے موجائے كى، لنذا اگر اداء دين كا وقت آنے سے پہلے دین اوا کر دیا جائے، یا میون کی موت واقع ہونے کی وجہ سے ادائیکی فوری ہو جائے تو ان دونوں صورتوں میں چونکہ وہ وصف تاتص ہو جائے گا، اس لے اس کے بقدر میں میں بھی کی ہو جائے گی۔ علامہ ابن عابدین رحمة اللہ عليہ ف اس سئله كى علت بيان كرتے موے اى بلت كى طرف اشاره فرمايا ہے۔ چنانچه وه فرمات مين كه: " ووجه ان الربح في مقابلة الاجل، لأن الاجل و أن لم يكن مالاً، و لا يقابله شنى من الثمن ،

لكن اعتبروه مالاً في المرابعة، اذا ذكر الاجل بمقابلة زيادة الثمن، فلو اخذ كل الثمن قبل الحلول كان اخذه بلا عوض "- "اوراس كي توجيديد بيان كي كي كم نفع "مت " كے مقابلے اس لئے كم "مت" أكرچه مل نميں ہے، اور اس كے مقابلے بيں ثمن نميں ہوتا ہے، ليكن بج مرابحہ بيں جب زيادتی ثمن كے مقابلے مقابلے ميں شمن نميں ہوتا ہے، ليكن بج مرابحہ بيں جب زيادتی ثمن كے مقابلے ميں "مت" ذكر كي جائے تو اس صورت ميں اس

"مرت "كومال كاورجه و عربا جالاً ب- لنزاوت اوائكى سے بهل اكر كى نے مرا الحن لے لياتو يہ منافع بلا عوض ہوگا۔ "
( ددالمعتار ٢ : ٤٥٤ - قبيل كتاب الفرائض )

ر دوالمعنار بالمات المحار بالمحتى المار المعنى المراه المعنى الكر به مندر جد بالماتوجيد اور علت محمد وزن ركمتى ب، ليكن "ضع و تجعل "ك قانون كے عدم جواز پر جو ولائل ہم نے يتيجي ذكر كئے ہيں، وہ ہردين موجل پر طابت ہوتے ہيں، ان ميں "بيع مساومہ" اور بيع مرابحہ" كاكوئى فرق شين، اور اگر مندر جد بالا فتو بير عمل كيا كيا تو اس صورت ميں "بيع مرابحة" اور "قسطول پر بيع"كى ان سودى معللات سے زيادہ مشابحت ہوجائے كى جن ميں مختلف مدتول كے ساتھ ارتباطى وجہ اصل واجب ہونے والى رقم ميں شكر رہتا ہے كدوہ كم ہوكى يازيادہ - المذا ميرى رائے ميں اصل واجب ہونے والى رقم ميں شكر رہتا ہے كدوہ كم ہوگى يازياده - المذا ميرى رائے ميں اس

الحمل واجب ہونے والی رم میں شک رہتاہے کہ وہ م ہوئی یا زیادہ۔ کندا میری رائے میں "نیج بالتقسیط " اور "نیج مرابحہ " کے وہ معالمات جو اسلامی بنکوں میں رائج ہیں، ان

میں مندرجہ بالافتوے پر عمل کرنا مناسب نہیں ہے۔

مسی قسطی ادائیگی میں کو آئی کرنے سے مملت ختم کر دینا

"فتطول پر بیج" کے بعض ایگر بینٹ میں اس بات کی صراحت ہوتی ہے کہ اگر مشتری مقررہ وقت پر کوئی قسط ادانہ کر سکا تواس صورت میں آئندہ کی باتی اقسال بھی فرز اواکر نا ضروری ہوگا، اور بائع کے لئے فی الحل تمام اقسالا کا مطابہ کرنا جائز ہوگا، سوال میہ کہ " بیج بالتقسیط" میں ایسی شرط لگانا جائز ہے؟

۔ نے بالتقسیط میں ایک مرط لگا جائز ہے؟ یہ مسئلہ بعض کتب حنفیہ میں نہ کور ہے، چنانچہ خلاصہ الفتاوی میں ہے کہ:

" ولو قال: كلما دخل نجم ولم تود، فالمال

حال صع و يعسير المال حالاً اور آكر (بائع نے) كماكد أكر قطاد اكرنے كاونت آيا، اور تم نے قطاد انسيس كى تواس صورت ميں وه مل فوراً واجب الاداء موگا، ي

قسط ادا میں میں تو اس صورت میں فود او بعب الاداء ہوگا۔ " شرط صحیح ہے۔ اور وہ مال فی الفور واجب الاداء ہوگا۔ "

(خلاصه الفتاورى ۵۳/۳ كتاب البيوع) يه مئله فآوى برازيه من محى غلط تعيرك ماته فدكور، جن كامفهوم درست سي، اى لئے علامه رلى رحمة الله عليه نے جامع الفصولين كے حاشيے على اس ب تبيه فرائي ب، چنانچه وه فرماتے بين:

في البزازية :وابطال الاجل يبطل بالشرط الفاسد، بان قال : كلما حل نجم ولم تود، فالمال حال، صح، وصار حالا اه و عبارة الخلاصة :وابطال الاجل يبطل بالشرط الفاسد، ولو قال : كلما دخل نجم ولم تود فالمال حال، صح، والمال يصير حالاً - فجعلها مسئلتين، وهو الصواب والله اعلم - ذكره الغذى،

برازیہ میں ہے کہ مدت کا ابطال شرط فاسد سے باطل ہو جاتا ہے،
مثلاً بائع یہ کے کہ: اگر قسط اداکرنے کا وقت آیا، اور تم نے اس
وقت قسط ادا نہیں کی، تو اس صورت میں تمام دین فی الفور واجب الادا ہو
گا۔ اور خلاصہ الفتاوی کی عبارت یہ ہے کہ "مدت کا ابطال شرط
فاسد سے باطل ہو جاتا ہے، اور بائع یہ کے کہ اگر قسط کی ادائیگی کے
وقت تم نے قسط ادا نہ کی تو اس صورت میں تمام دین فی الفور
واجب الاداء ہو گا، تو یہ شرط درست ہے، لہذا وقت پر قسط ادا نہ
کر نے کی صورت میں دین فی الفور واجب الاداء ہو گا، پس انہوں
نے یہ وو مسئلے الگ الگ کر دیے، اور یکی صحیح ہے۔ واللہ
اعلم الذا ان الدخ در موال حالہ والدہ من حالہ المنحد می طعہ

اعلم ۔ الفوائد الخیر به علی جامع الفصولین، جلد ا صفحه ، طبع مصر مندرجه بلافقی نصوص اس شرط کے جواز پر دلالت کرتی ہیں، لنذا اس صورت بس اگر مشتری نے اواء قسط کے مقررہ وقت پر قسط اوا نہ کی تو بائع کے لئے یہ جائز ہو گا کہ وہ بقیہ اقساط کانی الفور مطالبہ کرے، لیکن جیسا کہ ہم نے بعض متاخرین حنفید کا

وہ بقید افساط کالی القور مطالبہ کرے، عین جیسا کہ ہم کے بھی مہارین حنفیہ کا مسلک مرابحہ کے بھی مہاری مطالبہ کر کر بھے ہیں۔ اس کا تقاضہ یہ ہے کہ اگر نیج مرابحہ میں یہ صورت چین آئے تو بائع صرف ماسضی کے بقدر نفع کا مطالبہ کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نفع کا مطالبہ نمیں کر سکتا۔ لنذا جو محض اس فقے پرعمل کرے، اس کو جائے کہ زیادہ نفع کا مطالبہ نمیں کر سکتا۔ لنذا جو محض اس فقے پرعمل کرے، اس کو جائے کہ

اس تع بالتقسيط كم مئله مي بعى الى يرعمل كرے - البتہ جو مخص اس فتو يرعمل نه كرے ، البتہ جو مخص اس فتو يرعمل نه كرے ، جيساكہ جمل نزديك بعى مناسب بي ہے - اس كے لئے بورے من كى فى الفور ادائيگى بى كا فتوى ديا جائے گا۔

اداء دین میں ٹال مٹول کے نقصان کا عوض مقرر کرنا

"بیع موجل" ہے متعلق ایک مسلد اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ بعض او قات مروہ پر دین کی اوائیگی میں کو آئی کرنا ہے، یا دین کی کسی قسط کی

ادائیگی میں کو آئی کر آئے، اس وقت یہ دیکھا جائے گا کہ مشتری کس وجہ سے دین کی ادائیگی میں کو آئی کر رہا ہے تو ا ادائیگی میں کو آئی کر رہا ہے؟ اگر تھ دستی کی وجہ سے وقت پر دین ادانتیں کر رہا ہے تو اس کا تھم تو قر آن کریم کے اندر واضح ہے کہ:

"وَانْ كَانَ ذُوعُسُرة فِنظرة اللي مَيْسِرة "

ري ميري (سرة البقرة: ٢٨٠)

"لینی اگر مدیون ننگ دست ہو تواس کو فراخی ہونے تک مسلت دو" لنڈااس صورت میں دائن پر داجب ہے کہ وہ مدیون کو مسلت دے ، آوفٹیکہ اس کی بینگی دور نہ ہو جائے ، اور اس کے لئے دین کی ادائیگی ممکن ہو ، اور دو سری طرف دائن کے لئے بیہ جائز

نہیں کہ وہ (مدیون کے وقت پرادانہ کرنے پر) اپنے دین میں اَضافہ کر دے۔ اس لئے کہ اس اضلفے کے سود میں ہونے میں کوئی شک وشبہ نہیں ہے۔

البتہ بعض او قات مریون دین کی اوائیگی میں ماخیر شک دی کی وجہ سے نہیں کرتا، بلکہ اس کااصل مقصد دین کی ادائیگی میں تل مثول کرنا ہوتا ہے، اور پھر آج کل جب کہ

لوگوں میں دینی اور اخلاقی اقدار کی اہمیت بھی کم ہوگئ ہے، اور دیانتداری اور امانت واری کا معیار بھی کر چکا ہے، اس لئے اکثر لوگ وقت پر دمین کی اوائیگی کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے دائن کو بعض اوقات ضرر عظیم لاحق ہو جاتا ہے، اور آج ہر دائن

یں ہم س اور بیسے رہی و س رہائے رہ ہے اور اس مال مول کے نتیج میں اسلای دین کی ادائیگی میں مال مول کی پریشانی کا شکار ہے، اور اس مال مول کے نتیج میں اسلای بنکول کو جو نقصان لاحق ہو رہا ہے، وہ تو بیان سے باہر ہے، کیونکہ دوسری طرف سودی نظام میں توسود کے اضافے کا خوف مدیون کو وقت پر دین کی ادائیگی کرنے پر مجبور کر دیتا

سے، اس کئے کہ اگر مریوں وقت پر وین کرنے میں کو آئی کرے گاتو خو بخور اس دین پر

وكناسود موجائے كا ..... كين اسلاى بك وقت بردين كى ادائيكى ندكرنے ياس ميں ال مول کی وجدے شرعاس دین میں نہ تواضافہ کر سکتے ہیں، اور نہ اس پر سود لگا سکتے ہیں۔ جس کی وجدے دائن اس طریقے سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور وہ جب تک جاہتاہے دین کی ادائیگی میں علل مول کر ہارہتا ہے، جب که آج کے تجارتی نظام میں اور خاص کر موجود بينك نظام من وقت كوبت زياده ايميت حاصل ب، اب ديكمنايد م كم كيادا ننين كو اور خاص کر اسلامی بنکوں کو دین کی ادائیگی میں باخیراور ٹال مٹول کے نقصان سے بچانے کی کوئی صورت ہے یا نہیں؟ مرے خیل میں اگر تمام اسلامی بک لیک شرع طریقے کو اختیار کرنے پر اتفاق کریں تواس صورت میں اس مشکل پر قابو پایا جاسکتاہے۔ اور وہ یہ کہ وین کی ادائیگی میں آخر كرنے والے كو آئده مستقبل ميں بككى سولتوں سے محروم كرديا جائے، اور اس كا م بلك لسك من شال كر ديا جائے۔ اور كوئى بك اس كے ساتھ كى فتم كے لين دین کامعللہ نہ کرے۔ یہ مزاویا شرعاً جائز ہے۔ اور حقیقت میں یہ طریقہ وقت پر دین ك ادائيكي كرنے كے لئے بت اچھا دباؤ ہے، جوسود كے مقالعے مين زيادہ موثر ہے، اى طرح ایسے نال مٹول کرنے والے پر شرعاً تعریر کی سزا بھی جاری کی جاسکتی ہے، چنانچہ حضور اقدس ملی الله علیه وسلم کاار شاد ہے:

"مطل الغنى ظلم" ملدار كا نال مول كرنا ظلم ب

(میمی بخدی، کتب الاستقراض، صدیث نمبر ۲۳۰۰) اور دوسری صدیث می فرمایا که:

" لی الواجد یعل عقوبته وعرضه " مادار فخص کانل مول کرناس کی مزااور اس کی آبرد کو طال کر دیتا ہے۔

( ذكره لبخارى ف الاستراض تعليقة واخرجه ابو دائود والنسائي واحد واسحاق ف سند يهما عن

عمرون الشريد رضى لله عنه واسناده مسن، كما صرح به العافظ ان حجى فح البارى ٥: ٣) ليكن يهلاطريقه لعنى اس كالم بليك لسث كرنااس وقت كار كراور موثر بوسكاب

جب تمام بک یہ طریقہ اختیار کرنے پراتفاق کرلیں۔ اور جمال تک دوسرے طریقے کا

تعلق ہے، یعنی اس پر کوئی مزا یا معرر جاری کرنا، اس کے لئے ایسی عدالتوں کی ضرورت ہے جو تیزی سے فوری فیطے نمٹائیں۔ اور جو نکہ آج تمام اسلامی مملک میں یہ دونوں صورتیں عملاً موجود تمیں ہیں، اس لئے نی الوقت اس مشکل کا یہ نمیادی حل اسلامی بنکوں کے اختیارے باہرہے۔

ای وجہ سے موجودہ دور کے بعض علاء نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ دین کی ادائیگی میں تاخیر کی وجہ سے جو واقعی نقصان لاحق ہو، اس نقصان کی تلاقی کے لئے مربون پر کوئی

جرمانہ لازم مردیا جائے، چنانچہ بعض اسلامی بنکوں نے یہ صورت افتیاری ہے کہ اس مت کے دوران اتن مقدار کی رقم پر جتنا منافع بنک نے اپنے اکاونٹ مولڈروں کے

در میان تقیم کیا ہے، اس کے بقدر الی معلوضہ اس عل مول کرنے والے مربون سے وصول کیا جائے، اور اگر اس مدت کے دوران بحک کو سرملیہ کاری کے دربعہ کوئی منافع

حاصل نہ ہو، تواس صورت میں بحک بھی اپنے مدیون سے دین کی اوائیگی میں آخر کرنے کاکوئی مالی معلوضہ وصول نمیں کرے گا، ہاں، اگر اس برت کے دوران سرمایہ کے ذرایعہ

نع حاصل ہوا ہے تو دہ بحک مجی ای حساب سے مدیون سے مالی معاوضہ وصول کرے

الى معادضه كو جائز قرار دين والے علاء في "مالى معادضة " اور "سود" كى درميان مندرجه ذيل فرق ميان كے بين:

ا ..... "سود" ہر حال میں مریون پر لازم ہوتا ہے، چاہے وہ تنگ دست ہو یا ملدار ہو۔ جب کہ " ملل معلوضہ" صرف اس صورت میں لازم ہوگا، جب مریون ملدار

ملاور ہوئے بعب نیہ 'ملی معاومتہ ''سرت' کی مورٹ میں کوئی مالی معاوضہ اس پر لازم نہیں ہو۔ کیکن مدیون اگر تنگ دست ہو، تواس صورت میں کوئی مالی معاوضہ اس پر لازم نہیں مرجع

السيد "مود" دين كي ادائيكي من تاخير كے بعد فوراً لازم مو جاتا ہے ، چاہے وه ايك دن كي تاخير كيوں نه مور، جب كه " الل معاوضه " اس وقت لازم كيا جاتا ہے جب يد

طبت ہو جائے کہ وہ واقعت ٹل مول کر رہاہے، چنانچہ بعض اسلامی بنکوں کا یہ اصول ہے کہ وہ ایسے مدیون کو دین اداکرنے کی مت گزر جانے کے بعد اور مالی معادضہ لازم کرنے سے پہلے چار نوٹس بیجے ہیں، اور ہرنوٹس کے در میان لیک ہفتے کا وقفہ ہو آہے، اس طرح

"ملل معاوضه" ادا دین کی رت گزرنے کے ایک ماہ بعد لازم کیا جاتا ہے۔

س .... "سود" مربون بر مرحال مي لازم مو جاما ہے۔ جب كه "مال معاوضه "اس وقت الذم كيا جاتا ہے جب اس مت تاخير كے دوران بك كى سرمايد كارى میں منافع حاصل ہوا ہو، لیکن اگر اس مدت کے دوران بنک کو انی سرمایہ کاری کے اندر منافع نمیں ہوا، تواس صورت میں بک مدیون سے بھی کوئی " مالی معاوضہ" وصول نمیں م ..... دین کے معلدے کے وقت ہے ہی طرفین کو "سود" کی شرح کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ اس دین پر آئی شرح سود ہوگی، لیکن مرابحہ یا اجارہ کے ایگر بینٹ كرتے وقت طرفين كو " مالى معاوضه "كى شرح معلوم نهيں ہوتى، بلكه اداء دين ميں ماخير کی مت کے دوران بنک کو سرمایہ کاری کے ذریعہ جو منافع حاصل ہوگا۔ اس منافع کی بنیاد ير " ملى معاوضه" كى شرح متعين موكى-چنانچہ "سود" اور " ملل معلوضہ" کے در میان مندرجہ بالا چار فرق کی نمیادیر ان علاء معاصرین کاید کمناہے کہ اس "مالی معاوضہ" کا "سود" سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ "مالی معاوضہ" کے جواز براس مدیث سے استداال کرتے ہیں جس میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 'لا ضررولا ضرار' نه نقصان اٹھاؤ، نه نقصان پنجاؤ (القاصد الحسينة للسيخاوي، ص ٣٦٨، وحسنه النووي، والمناوي في قيض القدير ٢- ٣٣٢، لتعد و دوسری مدیث میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که: لى الواجد يحل عقوبته وعرضه للدار مخص کی ثال مثول اس کی سزا اور اس کی آبرو کو حلال کر ذیتی ہے۔ چنانچہ " الی معاوضہ" کے جواز کے تاکلین مندرجہ بالا احادیث سے استداال تے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ " ملل معلوضہ" ایک طرح کا مال جرمانہ ہے، جو دین کی ادائیگی

لیکن "ملی معاوضہ" کے جواز کے بارے میں علاء معاصرین کے رائے فکری اور عملی دونوں لحاظ سے محل نظرہے، فکری کے لحاظ سے تواس طرح کہ دین کی ادائیگی میں ثال

میں ثال مثول کرنے والے کے ذمہ ڈالا جاتا ہے۔

مول کا مسلدید آج کے دور کا کوئی نیا پیدا ہونے والا مسلد نہیں ہے، بلکہ ہر زمانے اور ہر شریس تاجراس مشکل ہے دو چار ہوتے چلے آرہے ہیں۔ خود حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور بعد کے زمانوں میں بھی یہ مسلد در پیش رہا۔ لیکن احادیث اور آئل میں کہیں یہ مسلد در پیش رہا۔ لیکن احادیث اور آئل میں کہیں یہ بات بلبت نہیں ہے کہ اس مشکل کے حل کے لئے نال مٹول کرنے والے پر کوئی بلی معاوضہ ان کا گیا ہو۔ اور پوری چودہ سوسل کی تاریخ میں جھے یہ کمیں نظر نہیں آئے کہ کسی مفتی یا قاضی نے نال مٹول کرنے والے پر "بلی معاوضہ" کا تھم دیا ہو، بلکہ مجھے نقداء کی کتابوں میں "بالی معاوضہ" کے خلاف ہی تھم نظر آیا، جیسا کہ انشاء اللہ میں آگے ذکر کروں گا۔

جمال تک حدیث "لاضرر ولا ضرار" ہے استدلال کا تعلق ہے تواس میں تو کوئی شک نمیں کہ اس صدیث ہے اتن تو بات جاہت ہے کہ دوسرے کو نقصان بنچانا حرام ہے۔ اور اس نقصان کو جائز طریقے ہے دفعہ کرنا بھی جائز ہے، لیکن ہر نقصان " مالی معلوضہ " کے ذریعہ بی دور کیا جائے؟ یہ اس صدیث ہے جاہت نمیں، اور نہ صراحتا اور نہ اشار ہ یہ بات جاہت ہوتی ہے کہ علل مول کے نقصان کو بلل معلوضہ کے ذریعہ دور کیا جائے۔ اگر اس صدیث ہے یہ بات جاہت ہوتی کہ علل مول کے نقصان کو " مالی معلوضہ " الذم کر دینا معلوضہ" لازم کر کے دور کیا جائے تو اس صورت میں " مالی معلوضہ" لازم کر دینا واجب اور ضروری ہو جائے۔ اور پھر قاضی کے ذمہ یہ ضروری ہوتیا کہ دہ اس کے مطابق فوی دے، لیکن پوری تاریخ میں یہ بات نظر فیملہ کر ہے، اور ہر مفتی اس کے مطابق فوی دے، لیکن پوری تاریخ میں ہو جائے۔ اور ہر مفتی اس کے مطابق فوی دے، لیکن پوری تاریخ میں ہو جائے۔ والی معلوضہ " لازم کر دینے کا فیملہ دیا ہو، باسی مفتی نے شیل جاری کیا ہو۔ جب کہ ہر دور اور ہر جگہ دین کی ادائیگی میں عالی مول کے واقعات فوی جیش آتے رہے ہیں۔

پر دائن کا دہ نقصان جو شرعاً تسلیم شدہ ہے، دہ یہ ہے کہ اس کو وقت مقرر پر وین کی رقم جواس میں کی رقم جواس میں کی رقم جواس کا حق ہے، اور اس نقصان کے ازالے کا طریقہ یہ ہے کہ دین کی رقم جواس کا حق ہے، اس کو اداکر دی جائے۔ اور دین سے زائد رقم میں اس کا کوئی حق نہیں ہے، اس لئے کہ وہ تو سود ہے، اور جب یہ بات طبت ہوگئی کہ دین سے زائد رقم میں دائن کا کوئی حق نہیں ہے، تو پھراس زائد رقم کے نہ ملئے اسے اس کا کوئی ایسانقصان نہیں ہور ہا

ہے، جو شرعابھی معتربو، لنذا دین کی رقم وصول ہو جانے سے اس کانقصان ختم ہو جائے

جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر دائن کو یہ رقم مقررہ وقت پر مل جاتی تو ہہ اس رقم کو تجارت کی سال جاتی تو ہہ ا اس رقم کو تجارت میں لگا کر نفع حاصل کرنا، چونکہ وقت پر یہ رقم اس کو نمیں لی ۔ جس کی وجہ سے وہ نفع حاصل نہ کر سکا۔ اور اب اس نفع کے عدم حصول کا جو فخص سبب بنا ہے،

لینی مربون، وہ اس نقصان کی علمانی کرے۔

یہ بات ان دواصولوں پر جن ہے کہ ایک متوقع نفع کو حقیق نفع شار کیا جائے، اور

یہ کہ نوٹ بذات خود روزانہ کھونہ کھی نفع لانے والے ہیں، ان دونوں اصولوں کی سود کی
نظام میں تو مخجائش ہے، لیکن اسلامی نقہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اگر یہ اصول
اسلام میں بھی معتبر ہوتے توان کو غاصب اور چور پر ضرور منطبق کیا جاتا، لیکن اسلامی فقہ کی
پوری ماریخ میں اس کی لیک مثال بھی نہیں ملتی کہ کمی نے کرنی نوٹ چوری کرنے والے
یاان کو غصب کرنے والے پر اس بنیاد پر "ملی معلوضہ" لازم کر دیا ہو کہ غاصب نے
مدت غصب کے دوران ششی مخصوب سے جو نفع متوقع تھا، اس نے اس کو ضائع کر
ویا، شریعت اسلامیہ نے چور پر قطع یدکی سرا تو لازم کی ہے، لیکن سروقہ کرنی کی بنیاد پر
اس پر "بلی معلوضہ" لازم نہیں کیا۔ لنذا یہ اس بلت کی واضح دلیل ہے کہ شریعت
اسلامیہ نے "بلی معلوضہ" کمی بھی صورت میں اازم قرار نہیں دیا۔
اسلامیہ نے "بلی معلوضہ" کمی بھی صورت میں اازم قرار نہیں دیا۔

اور "دیون مماطل" چور، اور غاصب سے زیادہ تعدی سی کر رہا ہے، اندا
زیادہ سے زیادہ اس پر چوری اور غصب کے احکام جاری کر دیئے جائیں۔ اور شریعت
اسلامیہ نے چور اور غاصب پر محض نوٹوں کی بناء پر کوئی مالی معاوضہ الذم نہیں کیا۔ اور اس
میں کوئی شک نہیں کہ چور اور غاصب نے ملک کا نقصان کیا ہے، اور ان دونوں نے ملک
کواصل مال سے بی محروم نہیں کیا، بلکہ اس متوقع منافع سے بھی محروم کر دیا جو مالک اس
مدت کے دوران حاصل کر آ، لیکن شریعت اسلامیہ نے اس نقصان کے ازالے کے لئے
مرف ملک کو اس کا مال واپس کرنے اور نقصان کرنے والے پر جسمانی سرااور اس کو ب

عزت کرنے کی مزا جاری کرنے کا حلم دیا، اس سے معلوم ہوا کہ متوقع منا جانا کوئی ایسا نقصان نہیں ہے، جس پر شرعاً کوئی معلوضہ لازم ہو جائے۔ " الى معاوضه " كے جواز ير بعض علاء معاصرين نے اس بات سے استداال كيا ب کہ اکثر فقہاء کے نزدیک منافع مغصوبہ غاصب کے ذمہ مضمون ہوتے ہیں، ادر حنفید کے نز دیک بھی جواشیاء کرایہ پر دینے کے لئے تیار کی گئ ہوں ، ان کے فصب کی

صورت میں ان کا ضان واجب ہو آ ہے۔

ليكن علاء معاصرين كايد استدلال "فقو معصوب" من درست نيس، اس لئے کہ جو فقہاء منافع معصوبہ کے ضان کے قائل ہیں، ان کے نزدیک بھی اعمان

مغصوب کے منافع کا ضان واجب ہوتا ہے "فقور مفصوب " کے منافع کا ضان واجب نسیں، حی کہ اگر عامب "نفود معصوب" سے تجارت کر کے نفع اٹھائے تو شوائع کے سیح قول کے مطابق وہ تفع سغصوب منہ کو واپس نسیں کیا جائے گا۔

(ديكهي: المهذب للشيرازي جلدا، صفحه ٣٤)

اور بیہ تواس نفع کی بات ہور ہی ہے جو حقیقتاً وجود میں آچکا ہے، لیکن جو منافع ابھی سرے ے وجود ہی میں نمیں آیا، بلکہ صرف وجود میں آنے کی توقع تھی۔ اس کو واپس کرنے کا

تو سوال می پیدا شمیں ہوتا۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے "مدیون مماطل" کے بارے

ص به توفرها ویاکم" لی الواجد یحل عقوبته وعرضه

کہ مالدار شخص کی نال مثول اس کی سزا اور آبرہ کو حلال کر دیتی ہے۔

ليكن يه نسين فرمايك " يعل سالد " يعنى اس كالل حلال ب- اس ك علاوه فقہاء کے درمین "تعریبالمال" کے جواز اور عدم جواز کے بارے میں تو اختلاف رہا ہے۔ لیکن فقہاء اور محدثین میں ہے کی نے لفظ "عقوب " ی تفسیر" ملی معاوضه "

ے نمیں کی۔ اور اگر کوئی فقیہ "عقوت" کی تغییر" ملل معادضہ" ے کر آمجی نوید مال معاوضه لازم كرف كااختيار عدالت كومونات خود وائن كويد اختيار ندمان الذا آج دائن جس الى معاوضه كامطالبه عدالت كے كس فيلے كے بغير خود كر رہا ہے ، يه مزاس بركيے منطبق ہو سکتے ہے؟ اور اگر شرعی سزاؤں کے نفاذ کا اختیار عدالت کے بجائے لوگوں کے

سرد کر دیا جائے تواس سے لا قانونیت اور بدنظی بیدا ہوگی، جس کانہ عقلاً کوئی جواز ہے

اور نه شرعاً۔

برطال! مندرجه بالا تفصیل تو "بالی معاوضه" کے فکری پہلو کے اعتبار سے مقی ۔ جمال تک اس کے عملی پہلو کا تعلق ہے۔ اوپر ہم نے "بالی معاوضه" کے جواز کے قاتلین کی طرف سے "سود" اور "بالی معاوضه" میں جو فرق ذکر کئے ہیں، ان میں عملی تطبق کے قاتلین کے لحاظ ہے اگر غور کیا جائے تو یہ محض نظریاتی فرق معلوم ہو تا ہے۔ عملی تطبق کے دقت ان دونون کے اندر کوئی فرق طاہر شیں ہوگا، البتہ صرف ایسی نادر عملی صور توں میں شاید فرق نظر جنہیں شری تھم کا مدار شیں بنایا جا سکا۔

جوازے قائمین نے پہلافرق یہ بیان کیا تھا کہ اگر مدیون تک دی وجہ ہے وقت پر دین اوا نہیں کررہا ہے تواس ہے " ملا معاوضہ " کا مطابہ نہیں کیا جائے گا۔
لیکن مدیون کی تک وسی اور ملداری ایسی چیز ہے، جس پر بنک کو ہر معالمے میں علیحدہ علیحدہ تحقیق کرنا دشوار ہے، اس لئے کہ ہر مدیون کی وعوی کرے گا کہ وہ تنگ دست ہے، اور بینک کے پاس اس کے وعویٰ کے ظلف اس کو ملدار فابت کرنے کی اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہوگی کہ وہ اس مدیون کا مقدمہ عدالت میں پیش کرے، اور جس کے نتیج میں دونوں کے درمیان مقدمہ بازی چلے گی ..... اور دوسری طرف اسلای بیکوں میں آج کل عملی طور پرجو طریقہ رائج ہے۔ اور جس کو مالی معاوضہ کے اصول میں بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ دین کے ایگر پہنٹ میں اس بات کی تقریح ہوتی ہے کہ مدیون اس وقت تک ملداری تصور کیا جائے گاجب تک قانونا اس پر افلاس کا فیصلہ نہ ہو بیات ہے کہ قانونا اس پر افلاس کا فیصلہ نہ ہو بیانگل بدی بات ہے کہ قانونا افلاس کا حکم تو نہیں لگا ہوگا۔ لیکن حقیقت بول کے۔ بست ہوں گے۔ وہ مین طرف یہ بات ہا گیاں حقیقتا برت ہوں گا ہوگا۔ لیکن حقیقتا برت ہوں گا۔ میں حقیقتا برت ہوں گا۔ کین حقیقتا بہت ہوں گے۔ وہ مین کا موس ہوں گے۔ جن پر قانونا افلاس کا حکم تو نہیں لگا ہوگا۔ لیکن حقیقتا

ان حلات میں یہ کمتا کیے ممکن ہوگا کہ یہ اسلای بحک مدیون کی تک وستی کی صورت میں بالی معلوضہ کا مطالبہ نمیں کریندی ؟

اور سے بات بھی بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی فخص کمی دوسرے کو سود پر قرض دے، اور پھر قرض لینے والا مفلس ہو جائے تواس صورت میں قرض دینے والا صرف اس قدر رقم اس سے وصول کر یکا جتنی رقم وہ اس کے پاس پائیگا۔ لنذا افلاس والی صورت میں

سود کے مطالبے اور ملل معاوضہ کے مطالبے میں کوئی فرق نمیں رہیا۔

جواز کے قاملین نے جو دوسرا فرق بیان کیا تھا کہ اواء دین کی مت گزر نے کے ایک ماہ بعد ملل معاوضہ واجب کیا جاتا ہے، اگر بنکوں میں یہ صورت عملاً نافد اور جاری ہو

میں ماہ جدا میں معلومتہ و بہب یا ہوں ہے، اس میں میں عملا ایک ماہ کی مت مقرر نہیں ہے۔ تو یہ فرق در سب مقرر نہیں

جمل تک جواز کے قاملین کے بیان کر دہ تیرے اور چوتھ فرق کا تعلق ہے۔

جمال تل جواز ہے قامین ہے بیان کر دہ سیرے اور پوسے حرق و سی ہے۔
وہ یہ کہ دین کی ادائیگی میں مثل مٹول کی دت کے دوران حاصل ہونے والے منافع کے
تاسب سے ملی معاد ضد لازم کیا جاتا ہے۔ اور یہ کہ مالی معاد ضد کی مقدار معلوم اور متعین
میں ہوتی۔ کیونکہ حاصل ہونے والے منافع پر اس کا دارو دار ہوتا ہے۔ "سود" اور
" بالی معاد ضہ " کے درمیان بیان کر دہ یہ دونوں فرق نظریاتی اغتبار سے تو درست ہیں۔
لیکن جب عملی اعتبار سے ان دونوں فرق میں خور کرین کے تو یہ نظر آئیگا کہ اسلامی بنکوں
کی زیادہ تر کارروائیاں "مرابحہ متوجلہ" کے اردگر وہی تھومتی ہیں، اور این کارروائیوں
کے نتیج میں ہونے والے نفع اور اس کی مقدار بھی اور لیجنٹ دونوں کو پہلے سے معلوم
ہوتی ہے، جس سے ظاہر ہوا کہ عملاً " مالی معاد ضہ "کی مقدار فریقین کو پہلے سے معلوم

ہوئی ہے۔

پھر اکثر اسلای بنک ہر چھ اہ بعد اپنے منافع کا حساب لگاتے ہیں، اس لئے بیتی فور پر منافع کی مقدار چھ اہ کی مدت گزرنے کے بعد معلوم ہوگی۔ لنذا اگر " نال مثول " کی مدت اس چھ اہ کی مدت کر دمیان ہیں ہوگی تو اس صورت میں اس عرصہ کا بیتی منافع کی مدت بوری ہونے ہے پہلے بنگ ہا اور جو ڈیپاز میڑز چھ اہ کی مدت بوری ہونے ہیں بنگ بنگ ہا اور پھر مدت رقم نکلوا لیتے ہیں۔ ان کو جو منافع دیا جاتا ہے، وہ علی الحساب دیا جاتا ہے، اور پھر مدت بوری ہونے ہیں جو منافع دیا جاتا ہے۔ اب سوال سے بوری ہونے ہے جس ملل معلوضہ کا مطابہ مدت کے دوران کیا جائےگا، کیا اس کا تصفیہ بھی مدت بوری ہونے پر موتوف رہیگا؟ ظاہر ہے کہ ایسا نمیں ہوگا، تو پھر یہ کے کما جاسکا بھی مدت ہوری ہونے والے واقعی منافع کے موافق ہے ہیں۔ یہ دوران ہونے والے واقعی منافع کے موافق

اس کے علاوہ اس مسئلہ میں ایک دوسری بات بھی قابل آبال ہے، وہ یہ کہ سرمایہ کاری کے اکاؤنٹ میں نفع کا تاسب مرابحہ اور اجارہ کے معاملات کے مقابلے میں بھشے کم ہوتا ہے۔ لہذا اگر مدیون خیائت کرنا چاہ تواس کے لئے یہ ممکن ہے کہ وہ دین کی رقم بھشہ ایس تجارتی اسکیموں میں لگائے، جس میں بنک کے سرمایہ کاری اکاؤنٹ کے مقابلے میں زیادہ منافع حاصل ہو تا ہو، اور اب وہ مدیون مالی معلوضہ کی معمولی رقم توبحک کو اواکر ویکا، اور باتی منافع خود رکھ لیگا اور اس طرح جب تک چاہیگا، دین کی ادائیگی میں عال منول کرتا رہیگا، اور باتی معلوضہ بھی اواکر تارہیگا۔ لنذا بحروبی خرابی وابس لوث آئیگی، جس کی وجہ سے بنک بالی معلوضہ کازم کرنے پر مجبور ہوئے تھے۔

لندامیرے نددیک مماطلین پر الی معاوضہ لازم کرنے کی تجویز نہ توشری اعتبار ے مماطلت کی پریثانی کا حل پیش کرتی ہے، اور نہ عملی اعتبار ہے۔ اب سوال مد ہے کہ اس مشکل اور بریشانی کا کیا حل ہونا چاہئے؟

اس مشکل کامیح حل وہی ہے جو ہم نے اس بحث کے شروع میں ذکر کر ویا،

ایکن یہ اس وقت مفید ہو سکتاہے جب تمام بحک شری بنیادوں پر عمل شروع کر دیں۔

لیکن موجود حالات میں جبکہ پوری دنیا میں بھیلے ہوئے سودی بنکوں کے مقابے میں اسلامی

بنکوں کی تعداد بت معمولی ہے۔ اس حل پر عمل مفید شیں ہو سکتا، البت وقتی اور علاضی

طور پر اسلامی بنک ایک دوسرے حل کو اختیار کر سکتے ہیں۔ وہ حل یہ ہے کہ مرابچہ اور

اجارہ کے ایگر پہنٹ پر مدیون سے دستخط لیتے وقت اس پر سے لازم کر دیا جائے کہ مالی

واجبات کی ادائیگی میں کو آئی اور آخیر کرنے کی صورت میں وہ دین کے تناسب سے ایک

معین رقم خیراتی کاموں میں بطور تیرع صرف کریا، اور سے رقم وہ پہلے بنک کو اداکریا، اور

بخر بنک اس کی طرف سے نیا بنا خیراتی کاموں میں لگادیگا۔ لنذا دین کی ادائیگی میں آخیر کی

مورت میں مدیون وہ رقم بحک کو اداکریا، البت سے رقم نہ تو بحک کی ملکت شمیں ہوگی، اور نہ

مورت میں مدیون وہ رقم بحک کو اداکریا، البت سے رقم نہ تو بحک کی ملکت شمیں ہوگی، اور نہ

مورت میں مدیون وہ رقم بحک کو اداکریا، البت سے رقم نہ تو بحک کی ملکت شمیں ہوگی، اور نہ

ماس کی آمی اور منافع کا حصہ ہوگی، بلکہ خیراتی کاموں میں صرف کرنے کے لئے بطور

ماس کی آمی اور منافع کا حصہ ہوگی، بلکہ خیراتی کاموں میں صرف کرنے کے لئے بطور

النت اس کے پاس محفوظ رہے گی۔

مندرجہ بالا تجویز مربون کوونت پر اداء دین کرنے کے لئے بھرین دباؤ ہے، اور امید ہے کہ یہ تجویز کے مقابلے میں امید ہے کہ یہ تجویز کے مقابلے میں

زیادہ موٹر ہوگی، اس لئے کہ بطور تمرع جور قم میون پرلازم کی جائے گی، اس کے لئے سے ضروری شیں ہے کہ وہ بک ے سرالیہ کاری اکاؤنٹ میں دت مماطلت کے دوران حاصل ہونے والے منافع کے برابر ہو۔ بلکداس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے ، اور اس میں مجی کوئی حرج نمیں ہے کہ وہ رقم دین کے متاسب حصے کی بنیاد پر انازم کر دی جائے، آگہ مديون وقت يروين اواكرا، كا پابند موجائ، اور بطور ترري مديون على جانے والى اس رقم کو سود سیس کرا جائے گا، کیونکہ وہ رقم بلک کی مکیت سیس ہوگی، بلکہ اس کو خیراتی كامول مي صرف كياجائ كا، اوريه بهي موسكائب كداس فلم كى رقم كے لئے خاص فنڈ تائم كر ديا بائے، جو بنك كى مكيت نه ہو، بلكه خيراتى كاموں كے لئے وقف ہو، اور بنك اس فنڈی سررسی کرے ، اور اس فنڈ کے مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہونا چاہئے کہ اس میں سے ضرورت مندلوگوں کو قرض حسنہ کے طور پر رقم دی جائے۔ ماطل بدريد معلمه اي دماس تبرع كاجوالترام كرے كا، جمال تك اس كى شری حیثیت کا تعلق ہے تو شرعی اعتبار ہے یہ التزام تمام فقماء کے نز دیک جائز ہے، ادر بعض فقهاء مالكيد كے نذريك اس تبرع كى ادائيكى تضاء ابھى اس بر لازم ہوگى، مالكيد کے نددیک اس مسلد کی اصل مد ہے کہ اگر مید التزام علی وجہ القرد، مو تو بالاتفاق اس کی ادائیگی ملتزم پر قضاء لازم ہو جاتی ہے، اور اگر یہ التزام علی وجہ القرید نہ ہو، بلکہ علی وجہ الیسین ہو، اور ایسے امر پراہے معلق کیا جائے جس سے ملتزم کو خود رکنامقصود ہو تواس صورت میں قضاء اس کے لازم ہونے میں اختلاف ہے، بعض فقها کے نددیک قضاء الازم نہیں ہوگی، جبکہ دوسرے فقہانے اس سے اختلاف کیاہے، ان کے نذدیک قضباً ء لازم ہے، چنانچہ علامہ حطاب رحمہ اللہ علیہ نے ای کتاب تحریر الکام فی مسأل الالتزام میں تفصیل ہے اس مسئلہ پر بحث کی ہے، چنانچہ وہ فرماتے ہیں۔ اما اذا التزم المدعى عليه للمدعى ، انه أن لم يوفه حقه في وقت كذا، فله عليه كذا وكذا، فهذا لا يختلف في بطلانه، لا نه صريح الربا، و سواء كان الشي الملتزم به من جنس الدين او غيره ، وسواء كان شيئاً معيناً اومنفعة ...

واما اذا التزم انه ان لم يوقه حقه في وقت كذا، فعليه كذا و كذا لفلان، او صدقة لمساكين، فهذا بهو عمل الخلاف المعقود له هذا الباب، فالمشهورانه لا يقضى به، كما تقدم، وقال ابن دينار يقضى به " (تحريفكام للحطاب:١٦١) اكر مرى عليه نه مرى كي لي ياترام كرلياكه اكراس خاس كا دين قلال وقت تك ادائيس كياتواس كذے قلال چزمى بك لي للازم بوجائى مرى ربابونى وجرب يه صورت باطل اور ناجاز ب، جو چزا بي اور لازم كى ب، چا به وه دين كى جن من سے بو، يا نه بو، اور چا به وه كئى معين چزبو، يا منفعت من سے بو، يا نه بو، اور چا به وه كئى معين چزبو، يا منفعت

....y

اور اگر دی علیہ نے یہ الترام کر لیا کہ اگر فلال وقت پر تمہارا دین ادا نہیں کیاتواس صورت میں فلال چیز فلال مخض کو دین لازم ہوگی، یا فلال چیز سماکین کوصدقہ دول گا، یہ صورت فقہاء کے نذویک محل اختلاف ہے، اور مشہور قول یہ ہے کہ اس کی ادائیگی قضاء لازم نہیں ہوگی، البتہ علامہ ابن دینار فرماتے ہیں کہ یہ تضاء بھی لازم ہے۔

اس سے پُسلے ایک جگہ علامہ حطاب رحمة الله علیہ تحریر فرما چکے ہیں: و حکایة الباجی الا تفاق علی عدم اللزوم فیما اذا کان علی وجه الیمین غیر مسلمة؛ لوجود

الخلاف في ذلك، كما تقدم، وكما سياد، (والد مايت ص١٦٥)

(حوالہ سابقہ میں استرام کی اللہ علی وجہ الیدین الترام کی اسلمہ میں الترام کی صورت میں تضاء لروم نہیں ہوتا، مگرید نقل قاتل تشلیم نہیں، کیوں کہ قضاء لازم ہونے یا نہ ہونے میں علماء کا اختلاف موجود ہے۔ جیسا کہ پیچھے محرر چکا، اور آئندہ آنے والا ہے۔

علامہ حطاب رحمہ اللہ علیہ نے اگر چہ قضاء عدم لزوم کی قول کو ترجیح دی ہے، لیکن اس بحث کے آخر میں وہ خود فرماتے ہیں کہ:

"اذا قلنا ان الالتزام المعلق على فعل الملتزم الذي على وجه اليمين، لا يقضى به على المشهور، فاعلم ان هذا مالم يحكم بصحته الالتزام المذكور حاكم، و إما اذا حكم حاكم بصحته، اوبلز و مه، فقد تعين الحكم به، لان الحاكم اذا حكم بقول، لزم العمل به، وارتفع الخلاف " والد مايته م١٥٥١)

اگر چہ ہم نے یہ کہا کہ ملتزم جب اپ کمی نعل پر علی وجہ الیمین التزام کر لے، تو قضاء وہ لازم نمیں، جیسا کہ مشہور ندھب ہمی ہے، مگر یہ سمجھ لینا چاہئے کہ یہ اس وقت تک ہے جب تک کس حاکم نے التزام ذکورہ کے بدے میں فیصلہ جاری نہ کیا ہو، لین اگر کسی حاکم نے اس التزام کی صحیح ہونے، یاس کے لازم ہونے پر فیصلہ دے دیا ہو، تو اس صورت میں وہ التزام درست ہو جائے گا، اس لئے کہ جب حاکم کسی بات کا فیصلہ کر دے تو اس پر عمل کر نالازم ہوجاتا ہے، اور اختلاف بھی ختم ہو جاتا ہے۔

بسرحال: یہ تھم بعض فقہاء مالکید کے قول کے مطابق ہے، جمال تک حنفید کا تعلق ہے ان کے نذریک "وعدہ" قضاء لازم نہیں ہوتا، لیکن فقہاء حنفید نے اس کی تصریح کی ہے کہ بعض وعدے ایسے ہیں، جولوگوں کی ضرورت کی وجہ سے لازم ہو جاتے ہیں (دیکھے: روالدحتار۔ بحث البیم باوفاء) للذائن قول کی بنیاد پر میرے خیال میں نال

یں ( رمینے ، رو البعتار - بھٹے البیم باوعاء ) لنڈا اس مول کی بنیاد پر میرے جمیال کی تال منول کے سدباب کے لئے اور لوگوں کے حقوق کی حفاظت کے لئے مجوزہ تبرع کو لازم قرار دینے کی مخبائش ہے۔ واللہ سجانہ و تعالیٰ اعلم :

مریون کی موت سے قرض کی ادائیگی کی مهلت کا خاتمہ

اس بحث کا سب سے آخری مسلدیہ ہے کہ اگر قرض کی اوائیگی کی مت کے

دوران مدیون کا انقال ہو جائے، توکیادہ دین پہلے کی طرح موجل ہی رہے گا، یاوہ دین فی الفور واجب الاداء ہوگا؟ اور دائن کو مدیون کے ورجاء ہے اس دین کی ادائیگی کا فی الفور مطالبے کا حق حاصل ہو جائے گا یا نہیں؟ اس مسئلہ میں فقہاء کے مختلف اقوال ہیں، حنفید، شافعیہ اور مالکید کے جمہور فقہاء کا مسلک یہ ہے کہ مدیون کی موت کی وجہ ہے دین موجل فوری واجب الاداء ہو جاتا ہے، اور الم احمد بن طنبل سے بھی ایک روایت ای طرح منقول ہے، لیکن حالمہ کے نفویک مختار قول یہ ہے کہ اگر مدیون کے ورجاء اس دین کی توثیق کر دیں، اور اس کی ادائیگی پر اطمینان ولا دیں تواس صورت میں وہ دین مدیون کی موت ہے فوری واجب الادا نہیں ہوگا، بلکہ وہ پہلے کی طرح موجل ہی رہے گا، چنانچ علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

فاما ان مات، و عليه ديون موجلة، فهل تحل بالموت؟ فيه روايتان احد اهما، لا تحل اذا وثق الورثة، وهو قول ابن سيرين و عبيد الله بن الحسن و اسحاق و ابي عبيد- وقال طاؤس و ابو بكر بن محمد و الزهري و سعيد بن ابراهيم. الدين الي احله- و حكى ذلك عن العسن و الرواية الاخرى انه يحل بالموت، و به قال الشعبى النخعى و سوار و مالك و الثوري و الشافعي و اصحاب الرأي- لانه لا يخلو اما ان يبقى في دمة الميت، او الورثة، او يتعلق بالمال، لأيجوز بقاء م في ذمة الميت، لخرابها و تعذر مطالبته بها، و لاذمة الورثه لانسهم لم يلتزمسوها، ولارضى صاحب الدين بدنمم، وهي مختلفة متباينة، ولا يجوز تعليقه على الاعيان و تاحليه،

لانه ضرربالميت، وصاحب الدين ولا نفع للورثة فيه، اما الميت فلان النبى صلى الله عليه وسلم قال: "الميت مرتهن بدينه حتى يقضى عنه" و اما صاحبه فيتا خرحقه، و قد تتلف العين فيسقط حقه، و اما الورثة فانهم لا ينتفعون بالاعيان و لا يتصرفون فيها، و ان حصلت لهم منفعة فلا يسقط حظ الميت وصاحب الدين لمنفعة لهم -

(المغنى لاين قدامة، ٣ :٣٨٧، كتاب السفلس)

اگر کسی کا انقل ہو جائے، اور اس پر دین موجل ہو تو کیا موت کی وجہ سے وہ دین فرری واجب الداء ہو جائے گا؟ اس بارے میں دو روایت ہیں ہے کہ اگر ورشہ اس دین کی توثیق کر دیں تو پھر فوری واجب الداء نہیں ہوگا، یہ قول علامہ ابن سرین، عبید اللہ بن حسن، اسحاق، اور ابو عبید کاہے، البتہ علامہ طاؤس، ابو بحر بن محمد، علامہ زهری، سعید بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ وہ دین ابنی مدت تک موجل ہی رہے گا، اور اہم حسن سے بھی میں قول منقول ہے۔

دوسری روایت ہے ہے کہ مدیون کی موت کی وجہ سے وہ دین فی النور واجب الاداء ہو جائے گا، یہ قبل الم شافعی، الم نخعی، سوار، الم ملک، الم توری، الم شافعی، اور اصحاب الرای سے منقول ہے، اس لئے کہ اس دین کے بارے میں تمن صورتوں میں سے ایک صورت ضرور ہوگی، یا تو وہ دین میت کے ذم باتی رہ گا، یا در ثاء کے ذمہ ہوگا، یا میت کے مل سے معلق ہوگا، جبل کی میت کے ذمہ کا تعلق ہے تومیت کے ذمہ ویا تبلل ہو چکا جائز نہیں، اس لئے کہ موت کی وجہ سے اس کا ذمہ فاسد ہو چکا جائز نہیں، اس لئے کہ موت کی وجہ سے اس کا ذمہ فاسد ہو چکا

ہ، اور اس سے مطالبہ کر تابھی متعدر ہے، اور جمال تک ور عام کے ذمہ داری کاتعلق ب توور عالی ذمہ داری بھی درست میں، اس کئے کہ نہ تو در ٹاء نے اس دین کی ذمہ داری قبول کی ہے، اور نه بی دائن ان ور عاء کی ذمه داری بر رضامند ہے، جب که ان ور عاء کی ذمه داریال مختلف اور متفاوت بھی ہیں، جمال تک میت ك بل معلق كرنے كاتعلق ب، توميت ك بال سے معلق كر کے اس کو موجل کر نامجی جائز شیں، اس کئے کہ اس صورت میں میت کابھی ضرر ہے ، اور صاحب دین کابھی ضرر ہے ، اور ور عاء کا کوئی نفع اس میں نہیں ہے ، میت کا ضرر توبیہ ہے کہ حضور اقد س صلى الله عليه وسلم في فرماياكم "اليت مرتفن بدينه حى يقضى عنه" لینی میت این دین کی وجدے معلق رہتا ہے، جب تک اس کاقرض ادانہ کر دیاجائے، اور صاحب قرض کا ضرریہ ہے کہ اس کا حن اور زیاره موخر موجائے گا۔ اور بعض اوقات وہ مل ضائع مو جآا ہے، اس صورت میں صاحب حق کاحق بالکل ساقط ہو جائے گا۔ جمال تک ور ااء کے نفع کا تعلق ب توور فاعام طور برمیت کے اشیاء سے براہ راست سنتفع نمیں ہوتے، اور نہ ان میں تصرف كرتے بيں، اور أكر ان ور ٹاكو تفع حاصل بھي موجائے تب بھي ان كى وجدے میت کاحن اور صاحب دین کاحن اس مال سے ساتط نہ

اس عبارت کے بعد علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کے قول کو ترجیح دی ہے جن کے نذریک وہ دین موجل ہی رہے گا، بشرطیکہ ور عاء کی ضامن یار بن کے ذریعہ اس دین کی توثیق کر دیں، اور اس کے دلائل بھی ذکر فرمائے ہیں۔ جمل تک حنفیہ کا تعلق ہے، اگر چہ جمہور فقماء کے ذریب کے مطابق ان کا اصل مسلک یہ ہے کہ مدیون کی موت کی وجہ سے وہ دین فی الفور واجب الاداء ہوگا، کین مائزین حنفیہ نے اس قول پر فتوی نہیں دیا ہے، اس کئے کہ جیسا کہ ہم پیجھے بیان کر منازین حنفیہ نے اس قول پر فتوی نہیں دیا ہے، اس کئے کہ جیسا کہ ہم پیجھے بیان کر

چے ہیں کہ مرابحہ موجلہ ہیں ٹمن کا بچھ حمد "دت" کے مقابلے ہیں ہوتا ہے، لذا اگر مشتری (میت) کے ترکہ ہیں ہے پورائمن فی الفور اواء کرنے کا بھم لگا دیں تواس صورت میں ٹمن کا بقتاحصہ مدت کے مقابلے میں تھا، وہ بلا عوض ہونالازم آ جائے گا، اور اس میں مشتری کا نقصان ہے، کیونکہ مشتری اس ٹمن پراس شرط پر راضی ہوا تھا کہ وہ شمن فی الفور اواء نہیں کرے گا، بلکہ ایک متفقہ مدت گزرنے کے بعد اوا کریگا، ای وجہ ہے متاثرین حنفید نے یہ فتولی دیا ہے کہ اگریہ صورت پش آ جائے تواس صورت میں مشتری شمن مرابحہ می سے صرف ای قدر اوا کرے گا، جو گزشتہ مدت کے مقابل ہوگا، اور پیچے ہم "مرابحہ موجلہ" کی بحث میں در مخار کی یہ عبارت نقل کر چکے ہیں کہ:

قضی المدیون الدین الموجل قبل الحلول

وصی المدیون الدین الموجل قبل العلون الوسات، فحل بموته، فاخذ من ترکته، لا یا خذ من المرابحة التی جرت بینهما الا بقدر مامضی من الایام، و هو جواب المتاخرین مامضی من الایام، و هو جواب المتاخرین قنیة - و به افتی المرحوم ابو السعود اقندی مفتی الروم، و علله بالرفق للجا نبین "یعنی اگر مریون نے لپا دین موجل وقت سے پہلے اواکر دیا، یا مشتری کاانقال ہوگیا، اور اس کانقال کی وجہ سے وہ دین فی الحل وابب الاواء ہوگیا، چنانچہ وہ اس کر کہ سے وصول کیا گیا، توان وونوں صورتوں میں بائع اور مشتری کے در میان جو شن طے ہواتھا، اس میں سے صرف ای تدر لے گا، جو گزشتہ مدت کے مقابلے میں ابو السعود آفندی رحمۃ الشعلیہ نے ای تول پر فتوای دیا ہوا اور اس کی علت سے بیان کی ہے کہ اس تول میں جانبین (بائع اور مشتری) کی رعایت موجود ہے۔

اس عبارت کے تحت علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ: " صورته اشتری شیئاً بعشرة نقداً، وباعه لا خر بعشرین الی آجل، هو عشره اشهر، فاذا قضاه بعد عام خمسة، او مات بعد ها، باخذ خمسة و يترك خمسة "

اس مسلے کی صورت ہے ہے کہ ایک فخص نے ایک چیز دس روپے میں نقد پر خریدی، اور پھروہ چیز تیسرے فخص کو دس ماہ کے ادھار پر میں روپے میں بچ دی، لنذااس صورت میں اگر مشتری دس ماہ کے بجائے ۵ ماہ بعد قیمت اوا کرے، یا پانچ ماہ بعد اس مشتری کا انقال ہو جائے، تو اس صورت میں بائع نفع کے پانچ روپے چھوڑ دے گا (یعنی کل روپے وصول کرے گا، اور پانچ روپے چھوڑ دے گا (یعنی کل

پندره رؤپ وصول کرے گا) (روالخد جلد ٢ ص ٢٥٦)

میرے نددیک اس مسلے کا حل ہے ہے کہ اگرچہ جمور فقهاء کا مسلک مدے کہ

مريون كى موت سے وہ وين فى الفور واجب الاداء ہو جائے گا، ليكن " سے بالتقسيط " اور "مرابحہ موجلہ" جن ميں جمي ہو آ ہے، اور "مرابحہ موجلہ" فرى واجب الادء" والا قول لے ليس، تواس صورت ميں مريون كے اگر ان ميں ہم " فورى واجب الادء" والا قول لے ليس، تواس صورت ميں مريون كے

جائے : یاو مہاری حنفید کا یہ ول سے حیاجاتے کہ او عودین کی جو مرت کی میں ہیں ہوں اور اس کے آنے میں جناو تھیں ہوں اور اس کے آنے میں جناو تھیں ہوں وہ ساتھ کر دیا جائے، لنذا مدیون کے ترکہ میں سے صرف ایام گذشتہ کے مقابل جو ثمن ہو، وہ

ر دیا جائے، مدا مریون سے رک ایل سے سرت ہوئے جس طرح وہ دین موجل تھا، وصول کر لیا جائے، یا پھر حنابلہ کا قول اختیار کرتے ہوئے جس طرح وہ دین موجل تھا، اب بھی اس طرح موجل رہنے دیا جائے، البتداس کے لئے شرط سے کہ مدیون کے

اب بی ای طرح امو بی رہے ویا جائے، ابعثہ ان سے سے مرفوریہ ہے کہ مرون سے ور افتیار کرنا ور ان افتیار کرنا ور افتیار کرنا ور ان افتیار کرنا ور ان ان ان کے کہ مرون کے اختلاف کی وجہ سے ممن میں جو تذبذب کی صورت زیادہ بهترہ، اس لئے کہ مرون کے اختلاف کی وجہ سے ممن میں جو تذبذب کی صورت

ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے صورہ سودی معللات سے مشاہمت ہو جاتی ہے، وہ تذبذب اس صورت میں نہیں پایا جاتا ہے۔

والله سبحانه وتعالى اعلم،

شيمرز كى خريدوفروخت شخ الاسلام حضرت مولا نامفتي محمر تقى عثماني صاحب مظلهم لميمن اسلامك يبكشرز

all cul مايلفظ من فول الإلديد (فيب عنيد (NJ: 8184) يري المالية ال وه تبرا ما ما الا المارة المرابع و ا بم الله الرحل الرحيم

## شيئرزي خريد و فروخت

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم-وعلى آله و اصحابه اجمعين

موجودہ دور کی تجارت میں ایک ٹی چیز کا اضافہ ہوا ہے، جس کو آجکل کی اصطلاح میں ''شیئر'' (Share) کتے ہیں، چونکہ شیئرز کا کاروبار آخری صدیوں میں پیدا ہوا۔ اس لئے قدیم فقہاء کی کتابوں میں اس کا تھم اور اس کے بارے میں تفصیلات نہیں ہاتیں، اس لئے اس وقت ''شیئرز'' اور اشاک ایک چیج میں ہونے والے دو سرے جدید معللات کے بارے میں مختفراً عرض کرتا ہے۔

## شيئرز كي ابتداء

پیلے زمانہ میں جو "شرکت" ہوتی تھی۔ وہ چندافراد کے در میان ہواکرتی تھی۔
جس کو آجکل کی اصطلاح میں پار شرشب (Partnership) کتے ہیں۔ لیکن بچیلی دو،
تین صدیوں سے شرکت کی ایک نئی قتم وجود میں آئی، جس کو جائن اشاک سمینی
مدیوں سے شرکت کی ایک نئی قتم وجود میں آئی، جس کو جائن اشاک سمینی
صورت حل پدا ہوئی، اور اس کے حصص (شیئرز Shares) کا خرید و فروخت کا نیاسکلہ
وجود میں آیا، اس کی بنیاد پر دنیا بحر میں اشاک مل کے شاس (Stock Markets) کا جو رہی ہو آ

کین پہلے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ شیئرز (Shares)کیا چیز ہیں؟ کمپنی کے شیئرز کواردو میں " حصے" ہے تعبیر کرتے ہیں۔ اور عربی میں اس کو " سہم" کتے ہیں، یہ شیئرز در حقیقت کی کمپنی کے افاؤں میں شیئرز مولڈر (Share holder) کی ملکیت کے ایک مناسب حصے کی نمائندگی کر تا ہے۔ مثلاً اگر میں کمی کمپنی کاشیر خرید تا موں۔ تو وہ شیئر سرشیقیٹ جو ایک کاغذ ہے۔ وہ اس کمپنی میں میری ملکیت کی نمائندگی کر تا ہے۔ لندا کمپنی نے جو افاثے اور الماک ہیں۔ شیئرز خریدنے کے نتیج میں میں ان

کے متاب جھے کا ملک بن گیا۔

پیلے زمانے میں تجارت چھوٹے بیانے پر ہوتی تھی کہ وہ چار آدمیوں نے مل کر

سرمایہ لگاکر شرکت کی، اور کاروبار کر لیا، لیکن بڑے پیانے پر تجارت اور صنعت کے لئے

جتنے بڑے سرمائے کی ضروری ہوتی ہے۔ بااو قات چند افراد مل کر اتنا سرمایہ مییا نہیں کر

پاتے، اس واسطے کمپنی کو وجود میں لانا پڑا، اور اس کے لئے جو طریق کار عام طور پر

معروف ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب کوئی کمپنی وجود میں آتی ہے تو پہلے وہ اپنالائحہ عمل اور

فاکہ (Prospectus) شائع کرتی ہے۔ اور اپنے شیئرز جاری (Issue) کرتی ہے۔ اور منے کی

شیئرز جاری کرنے کا سطاب یہ ہوتا ہے کہ وہ کمپنی لوگوں کو اس کمپنی میں حصہ دار بننے کی

دعوت وے ربی ہے۔

جب کمینی ابتداء وجود میں آتی ہے، تواس وقت وہ کمینی بازار میں اپنے شیئرز فلوث (Float) کرتی ہے اور لوگوں کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ وہ یہ شیئرز خرید یا ہے، دو شخص در حقیقت اس کمینی خرید میں اب اس وقت جو شخص بھی ان شیئرز کو خرید یا ہے، دو شخص در حقیقت اس کمینی کے کاروبار میں حصہ واز بن رہا ہے۔ اور اس کمپنی کے ساتھ شرکت کا معاملہ کر رہا ہے۔ اگرچہ عرف عام میں یہ کما جاتا ہے کہ اس نے شیئرز خریدے۔ لیمن شرمی اختبار سے وہ خرید و فروفت نہیں ہے۔ بلکہ جب میں لے پھے دے کر وہ شیئرز حاصل سے وہ خرید و فروفت نہیں ہے۔ بلکہ جب میں سے چھے کوئی سامان نہیں مل رہا ہے۔ اس لئے کو وجود کمینی نے ابھی تک کام شروع نہیں کیا، اور نہ بی اب تک کمپنی کے الملاک اور اٹلے قے وجود میں آئے ہیں۔ بلکہ کمپنی تواب بن رہی ہے۔ الذا جس طرح ابتداء میں دوچار آدمی مل

كر بھيے جمع كر كے كاروبار شروع كرتے ہيں، اى طرح كمپنى ابتداء لوكوں كواس بات كى دعوت دیں ہے کہ تم اس کاروبار میں ہمارے ساتھ شریک بن جاتو، لنذا جو محف اس وقت میں شیئرز عاصل کر رہا ہے۔ وہ کویا کہ شرکت کا معللہ کر رہا ہے۔

اب شرکت کامعالمد کرنے کے نتیج میں اس کوجو "شیئرز سرتی کیش" عاصل

ہو \_ وہ"شيئرز سرنيفكيش" در حقيقت اس محض كى اس سميني ميں مناسب (Proportionate) جھے کی ملکیت کی نمائندگی کر رہا ہے۔ یہ ہے شیرز کی

نئ تمینی کے شیئرز کا تھم

لنزا جب سمی مینی کے "شیئرز" ابتداء میں جاری (Issue) مورہ موں-اس وقت ان شیئرز کوایک شرط کے ساتھ لینا جائز ہے ، دہ یہ کہ جس نمپنی کے میہ شیئرز ہیں وہ کوئی حرام کاروبار شروع نہ کر رہی ہو، انذا اگر کسی حرام کاروبار کے لئے وہ سمینی قائم کی

جاری ہے، مثلاً شراب بنانے کی فیکٹری قائم کی جارہی ہے یا مثلاً سود پر چلانے کے لئے

ایک بنک قائم کیا جارہا ہے۔ یانٹورنس ممینی قائم کی جارہی ہے، تواس متم کی ممینی کے شیئرز لیناکسی حال میں بھی جائز نہیں۔ لیکن آگر بنیادی طور پر حرام کاروبار نہیں ہے بلکہ

سی محلال کاروبار کے لئے سمینی قائم کرنے کے لئے شیئرز جاری (Float) کئے میے ہیں، مثلا کوئی ٹیکٹائل سمینی ہے، یا آٹو موبائل سمینی ہے۔ تواس صورت میں اس سمینی کے شیئرز خرید نے میں کوئی قباحت نسیں۔ جائز ہے۔

خريد و فروخت کی حقیقت

جب ایک آ دی منوه شیرز نرید لئے تواب وہ آ دی اس کمپنی میں حصہ دار بن حمیّاً، لیکن عام طریق کاریہ ہے کہ وہ شیئرز ہولڈر وقتا فوقنا اپنے شیئرز اسٹاک مار کیٹ میں يج رہے ہیں۔ لنذا جب كمنى قائم مومنى، اور ايك مرتبد اس كمينى كے تمام شيرز بسنکرائب(Subscribe)ہو گئے، اس کے بعد جب اس کمپنی کے شیئرز کا اشاک ماركيث ميں لين دين ہوگا۔ وہ شرعاً حقيقت ميں "شيئرز كى خريد و فروخت" ہے، مشلاً

جب ابتداء ایک کمپنی قائم ہوئی۔ اس وقت میں نے اس کے دس شیئرز حاصل کے، اب
میں ان شیئرز کو اشاک مارکیٹ میں فروخت کر تا ہوں، اب جو محف دہ دس شیئرز مجھ سے
خرید رہا ہے، حقیقت میں دہ میری ملکیت کے اس متناسب جھے کو خرید رہا ہے جو میرا کمپنی
کے اندر ہے، لنذا اس خرید و فروخت کے نتیج میں دہ مخض میری جگہ اس جھے کا ملک بن
جائے گا، شیئرز کے خرید و فروخت کی حقیقت بس میں ہے۔

جار شرطول کے ساتھ خرید و فروخت جائز ہے لندااگر کسی فحف کو "اسٹاک مارکیٹ" سے شیئرز خریدنے ہوں، تواس کوان شیئرزی خریداری کے لئے چار شرائط کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔

> بیلی شرط م

پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کمپنی حرام کاروبار میں ملوث نہ ہو، مثلاً وہ سودی بک نہ ہو، سود اور قمار پر بینی انشور نس کمپنی نہ ہو، شراب کاروبار کرنے والی کمپنی نہ ہو، یاان کے علاوہ دوسرے حرام کام کرنے والی کمپنی نہ ہو، ایسی کمپنی کے شیئرز لینا کسی حال میں جائز میں، نہ ابتداء جاری (Float) ہونے کے وقت لینا جائز ہے۔ اور نہ ہی بعد میں اسٹاک مارکیٹ سے لینا جائز ہے۔

دومنزی شرط

دوسری شرط میہ ہے کہ اس کمینی کے تمام افاقے اور الماک سیل اناؤں (Liquid Assets) یعنی نظر رقم کی شکل میں نہ ہو، بلکہ اس کمینی نے بجر فکسلہ افاقے (Liquid Assets) عاصل کر لئے ہون مشلااس نے بلڈ تک بتالی ہو، یا ذھن خرید لی ہو۔ لنذا اگر اس کمینی کا کوئی فکسلہ افاقہ (Fixd Assets) وجود میں نہیں آیا، بلکہ اس کے تمام افاقے ابھی سیل (Liquid) یعنی نقد رقم کی شکل میں ہیں۔ تو اس مورت میں اس کمینی کے شیئرز کو فیس ویلی (Face Value) سے کم یا زیادہ

(Above Paror Below Par) من فروخت کرنا جائز شیں، بلکہ برابر سرابر خریدنا ضروری ہے۔

یہ سود ہو جائے گا

اس کی وجہ رہے کہ جتنے لوگوں نے اس کمپنی میں اپنی رقم سبسکرائب کے اس رقم سے ابھی تک کوئی سلان نمیں خریدا کمیا، اور نہ اس

ے کوئی بلڑ کک بنائی عنی، نہ کوئی مشین خریدی عنی، اور نہ بی کوئی اور اثلثہ وجود میں آیا، بلکہ ابھی وہ تمام سِے نفتری شکل میں ہیں، تواس صورت میں دس روپ کاشیروس روپ

بی کی نمائندگی (Represent) کر رہا ہے۔ یہ بالکل ایسانی ہے جیسے دس روپ کا بانڈ

(Bond) دس روپ ہی کی نمائندگی کر آہ، یا جیسے دس روپ کانوٹ دس روپ کی نمائندگی کر آ ہے، لنذا جب دس روپ کاشیر دس روپ کی نمائندگی کر رہا ہے تواس صورت میں اس شیر کو گیارہ روپ میں، یا نو روم پے میں تربیدنا یا فروخت کرنا جائز نہیں،

فروخت کرنا ہو جائے گا، جو سود ہونے کی وجہ سے قطعاً جائز نسیں۔ لیکن اگر کمپنی کے کچھ اعلی منجد (Fixed Assats) کی شکل میں ہیں۔ مثلاً

اس رقم سے کمپنی نے خام مل (Raw Material) خرید لیا۔ یا کوئی تیار مال (Produced Good) خرید لیا، یا کوئی بلزنگ بنا لی، یا مشینری خرید لیا۔ تو اس

(Produced Good) کرید علیہ کو فل بلانک جا کا، یا سیری کرید کا۔ کو اس صورت میں دس روپے کے اس شیر کو کمی یا زیادتی پر فروخت کرنا جائز ہے۔ میں میں میں میں میں میں گئی ہے۔

اس کے جائز ہونے کی وجہ ایک فقہی اصول ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب سونے کو ا سونے سے فروخت کیا جائے، یا چیے کا چیے سے جادلہ کیا جائے تو برابر سرابر ہوتا ضروری ہے۔ لیکن بعض چزیں مرکب ہوتی ہیں، مثلاً سونے کا ایک ہارہے، اور اس میں موتی بھی

ہے۔ ین بھی پیرس مرتب ہوئی ہیں، مطاموعے قابیہ ہارہے، اور اس میں مولی، بی جڑے ہوئے ہیں، تواب سونے کے بارے میں یہ حکم ہے کہ وہ بالکل برابر سرابر کر کے خرید نااور فروخت کرنا ضروری ہے۔ لیکن یہ حکم موتوں کے بارے میں نہیں ہے۔ اس

کے دس موتی کے بدلے بارہ موتی لینا جائزے، لنذا اگر ایک ایسا بار خرید نامو، جو سونے اور موتی سے مرکب ہے، تواس کی صورت یہ ہے کہ اس بار میں جتنا سونا ہے۔ اس سے

تھوڑا سازیادہ سونا دے کر اِس کو خریدنا درست ہے۔ مثلاً فرض کیجئے کہ اس ہار میں ایک

تولد سونا ہے، اور یکھ موتی کھے ہوئے ہیں۔ اب آگر کوئی فخض اس ہار کو آیک تولد اور آیک رتی سونے کے عوض خریدنا چاہے تواس کے لئے خرید ناجاز ہے۔ اس لئے کہ یہ کماجائے گاکہ آیک تولد سونا توایک تولد سونے کے عوض میں آگیا۔ اور آیک رتی سونا موتیوں کے مقابلے میں آگیا۔ اس طرح معالمہ درست ہو گیا۔

ای طرح یمال بھی سجھ لیجئے کہ اگر کمپنی کے پچھ اٹلٹے نقر روپے کی شکل میں ہوں ، اور پچھ اٹلٹے نقر روپے کی شکل میں ہوں ، اور پچھ اٹلٹ نکسٹ اسسٹس (Fixd Assets) یا خام مال کی شکل میں ہوں تو وہاں بھی نقد کا یمی اصول جاری ہوتا ہے۔

تو دہاں بھی نقہ کا یمی اصول جاری ہو ا ہے۔ اس بات کو ایک مثل کے ذریعے سمجھے فرض کریں کہ ایک سمپنی نے سوروپ کے شیئرز جاری کئے، اور دس آدمیوں نے وہ شیئرز خرید لئے، ایک شیروس روپ کا تھا۔ ہر مخص نے دس دس روپ کمپنی کو دے کر دہ شیئرز حاصل کر لئے۔ اس کے بعد

کینی نے ابھی تک اس رقم ہے کوئی سلمان نہیں خریدا، تواس کامطلب یہ ہے کہ وہ دس شیرز جو سوروپے کے ہیں۔ وہ سوروپے کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ لنذااگر فرض کریں کہ ایک شخص " A" کے پاس ایک شیرہے، اب وہ اس شیر کو دس کے بجائے گیارہ میں

فروخت کرنا جاہتا ہے تواس کے لئے آٹیا کرنا جائز نہیں، اس لئے کہ یہ توالیا ہی ہے جیسے دس ردپ دے کر ممیلرہ ردپ کے لئے، کیونکہ ممپنی نے ابھی تک اس رقم سے کوئی چیز نہونت میں سے کا ابھر سے قرفت کی شکل میں میں اور سر مدور میں

سیں خریری ہے۔ بلکہ ابھی تک وہ رقم نقدی شکل ہی میں اس کے پاس موجود ہے۔
لیکن اگر سمپنی نے یہ کیا کہ جب اس کے پاس سوروپے آئے تواس نے چالیس
روپے کی مثلاً بلڈنگ خریدلی۔ اور بیس روپے کی مشیزی خریدلی، اور بیس روپے کا خام

مل خرید لیا، ادر دس روب اس کے پاس نفذ موجود ہیں اور دس روب لوگوں کے ذمے مال فروخت کرنے کی وجہ سے واجب الاداء ہو گئے، اس بات کو نقشے سے سمجھ لیں: سر

نمینی کی کل رقم =/۱۰۰روپ

واجب الوصول قرضے بلانگ مشیری مل نقر =/۱۰روپ =/۲۰ روپ =/۲۰ روپ =/۲۰ روپ =/۱۰ روپ

/۱۰ردپ =/۲۰/ردب =/۲۰ردب = ۱۰۰ردب - ۱۰ردب اب اس صورت میں کمپنی کے اللائے پانچ حصول میں تقیم ہو گئے۔ اب

" A " ك باس جودس روك كاثيرب، وه اى تاسب عنتيم موجك كا، اس كا

مطلب یہ ہے کہ " A" کے پاس جو دس روپ کا شرے اس میں سے ایک روپ واجب الوصول قرض کے مقابل ہے، ایک روپیے نفذ کے مقابل ہے چار روپے باڈگ کے ہیں۔ دوروپ مشینری کے ہیں۔ اور دوروپ خام مل کے ہیں۔ اب اگر "A" دی روپے کاشیر = /۱۱روپے میں فردخت کرنا پاہے تواس کے لئے جائز ہے۔ اس لئے کہ اس كوفرونت كرن كامطلب يبك " A" فايكروب من الكروي كاقرض فروخت کیا، ایک روپیہ نقر ایک روپیہ کے عوض فروخت کیا، اور باقی دس روپے کے عوض دومری چزین فروخت کین، اور اس طرح " A" کاید مسودا درست مومیا، اس لئے " A " جو دوروب الفع لے رہا ہے ، وہ نقد اور قرض كے مقاطع من شيس لے رہا ہے-بلکہ دوسری اشیاء پر نفع لے رہا ہے اور ان پر نفع لینا جائز ہے۔ لیکن آگر سمی وقت نقد رقم اور واجب الوصول قرضه دس روپ سے زیادہ ہو جائے تواس صورت میں " A" کے لئے دس رویے کا شروس سے م لین =/ اروب میں فروخت کرنا جائز نہیں ہوگا، مثلاً فرض سیجئے کہ جب کمپنی کا کاروبار آگے برها، اور سمینی نے ترقی ، تواس کے نتیج میں واجب الوصول قرضہ سوروپ مو حمیا، اور سوروبے نقد ہو گئے، اور چالیس روپے کی بلڑگ، بیس روپ کا مال، بیس روپے کی مشینری۔ اس طرح ممینی کے کل افاتوں کی الیت = / ۲۸۰ روپے مو گئ۔ اور ایک شیئر کی بریک آپ ویلو (Break up Value)اب = / ۲۸ رویے ہو گئ۔ مندرجه ذيل نقتے سے سمجھ ليحے: سمینی موجودہ کل مالیت = / ۲۸۰ روپے ایک شرکی موجودہ قیت = / ۲۸ روپ قرضے واجب الوص مشينرى 100/= r./= r./= اس صورت مين اكر " A" لناشر فروخت كرنا جابتا ب و = /٢١ دو بي ي كم مين اس كے لئے فروخت كرنا جائز نہيں۔ اس كئے كه اب دس روب ان قرضول كے

مقالے میں ہوں گے۔ جولوگوں کے ذکے واجب الاداء ہیں۔ اور دس روپے ، نقد وس روپے کے مقالے میں ہو روپے کے مقالے میں ہو جائیں گے ، اور ایک روپید دوسرے اٹاٹوں کے مقالے میں ہو جائے گا۔ النذااگر " A " نے اس شیر کو جائے گا۔ النذااگر " A " نے اس شیر کو =/۲۱روپے کے بجائے =/۱۹روپے میں فروخت کر دیا تو یہ اس کے لئے جائز نہیں۔ اس لئے کہ یہ توالیا ہو جائے گا۔ جیسے =/۲۰روپے کے عوض =/۱۹روپے وصول کر لئے۔ جو جائز نہیں۔

لنزا جب تک کمپنی نے اٹائے نمیں خریدے، بلکہ تمام رقم ابھی تک نقد (Liquid) کی شکل میں ہے۔ یا واجب الوصول قرض (Liquid) کی شکل میں ہے، اس وقت تک اس کمپنی کے شیر کو کمی زیادتی (Receiveable) کے ساتھ فروخت کرنا جائز نمیں۔ بلکہ فیس ویلو(Face Value) پر خریدنا اور بیخا ضروری ہے۔

ویو ( Pace value ) پر تریدہ در یپ سروری ہے۔ اندا جس کمپنی کا ابھی تک کوئی وجود نہیں ہے۔ لیکن اسٹاک مارکیٹ میں اس کے شیرز کی خرید و فردخت شروع ہو جاتی ہے جیسے پر دیڑ المشکمینی (Provisional)

روں ریر رو ۔ رس بیاں ۔ ۔ ۔ اور عام طور پر اس کمپنی کا ابھی تک وجود نسیں ہوآ۔ ایس کمپنی کے شرز کو بھی کی زیادتی پر فروخت کرنا جائز نسیں۔ مثلاً ابھی کچھ

عرسہ پہلے اساک مارکیف میں بہت تیزی آئی تھی۔ اور بہت سی کمپنیل قلو ( Float ) بہورہی تھیں اور زبروست سووے ہورہے تھے۔ اس وقت ایک سمپنی نے اپنے شرز

دس روپ میں جلری سے، اور ابھی تک اس تمپنی کی کوئی چیز وجود میں نسیں آئی تھی۔ محر اشاک مارکیٹ میں اس کاشیر = /۱۸۰ روپے میں فروخت ہور ہاتھا۔ بسر حال! دوسری

شرط کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تک کمی کمپنی کے منجد اثاثے ( نکسڈ ایسسٹ (Fixd Assets)وجود میں نہ آجائیں۔ اس وقت تک اس کے شرز کو کی زیادتی پر فروخت کرنا جائز نہیں۔

تیسری شرط

تیری شرط سیھنے سے پہلے اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ آج جتنی کمپنیال اس وقت قائم ہیں، ان میں سے اکثر کمپنیال ایسی ہیں کہ ان کا نمیادی کاروبار توحرام نہیں ہے، مثلاً فيك أل كمينيال بير - آثو موبكل (Automobile) كمينيال بير وغيره - كيكن شايدى كوئى كمينيال بير وغيره - كيكن شايدى كوئى كمينيال بيري كوئى كمينيال بيري كوئى كمينيال موث بوكى جو كمي نه كمي طرح سودى كاروبلر مين ملوث بوتى بين :

وو طریعے سے حود میں مدوبر میں ہوں ہیں ہیں۔

ہیں، اور اس قرض ہے اپنا کام چلاتی ہیں۔ وو سراطریقہ ہے ہے کہ کمپنی کے پاس جو زائید
ہیں، اور اس قرض ہے اپنا کام چلاتی ہیں۔ وو سراطریقہ ہے ہے کہ کمپنی کے پاس جو زائید
اور فاضل (سریلس Surplus) قم ہوتی ہے، وہ سودی اکاؤنٹ میں رکھواتی ہیں۔ اور
اس پر وہ بنک ہے سود حاصل کرتی ہیں، وہ سود بھی ان کی آمذی کا ایک حصہ ہونا ہے۔
لنذا اگر کوئی شخص ہے چاہے کہ میں الیمی کمپنی کے شیرز خریدوں جو کمی بھی طریقے ہے کمی
سودی کار دبار میں ملوث نہ ہو تو یہ بہت مشکل ہے اب سوال ہیہ ہے کہ پھر تو کمی کمپنی کے
شیرز کی خرید و فرد خت بھی جائز نہیں ہوئی چاہئے؟

ساری کمپنیوں کے بارے میں موجودہ دور کے علماء کرام کی رائیں مختلف ہیں۔
الیمی کمپنیوں کے بارے میں موجودہ دور کے علماء کرام کی رائیں مختلف ہیں۔
علماء کی ایک جماعت کا کمنا ہے ہے کہ چونکہ یہ کمپنیاں حرام کاموں میں ملوث ہیں اندائیک
عام کی ایک جماعت کا کمنا ہے ہے کہ چونکہ یہ کمپنیاں حرام کام میں حصہ دار ہے، اس
عام ملمان کے لئے جائز نہیں ہے کہ دو اس کمپنی کے ساتھ حرام کام میں حصہ دار ہے، اس

لئے کہ جب اس نے شرخرید لیاتووہ اس کے کاروبار میں شریک ہوگیا۔ اور کاروبار کالیک شریک ہوگیا۔ اور کاروبار کالیک شریک ووسرے شریک کا وکیل اور لیجن ہے، اب کو یا کہ شیر ہولڈر ان کو اس کام کے لئے لیجن بتارہا ہے کہ تم سودی قرضے لو، اور سودی آ مذنی بھی حاصل کرو، اس لئے ان علماء کے زدیک کی سمین کے شیرزاس وقت تک خرید تا جائز نہیں۔ جب تک بدا طمینان علماء کے زدیک کی سمین کے شیرزاس وقت تک خرید تا جائز نہیں۔ جب تک بدا طمینان

علماء کے نزدیک سی میٹی نے سرزاس دفت تک تریدناجار یں۔ بب سبید یہ س نہ ہو جائے کہ یہ کمپنی نہ سود لیق ہے، اور نہ سود دیتی ہے۔ ریس کا میں کی نہ سود لیتی ہے، اور نہ سود دیتی ہے۔

علاء کرام کی دوسری جماعت کاب کمتا ہے کہ اگر چدان کمپنیوں میں بیہ خرابی پائی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کسی سمپنی کا بنیاوی کاروبار مجموعی طور پر حلال ہے۔ تو پھر دو شرطوں کے ساتھ اس سمپنی کے شرز لینے کی مخبائش ہے۔ علیم الاست مفرت مولاتا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ اور میرے والد ماجد حضرت مفتی مجمہ شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا سمی موتف ہے، اور ان دونوں حضرات کی اتباع میں، میں بھی اسی موتف

كو درست سجمتا بول، وه دو شرطين سيون

پیلی شرط یہ ہے کہ دہ شیر ہولڈر اس کمپنی کے اندر سودی کاروبار کے خلاف آواز مرور اٹھائے، اگر چہ اس کی آواز مسرد (Overrule) ہوجائے، اور میرے نزدیک آواز مرور اٹھائے، اگر چہ اس کی آواز مسرد (Annaual اٹھائے کا بمتر طریقہ یہ ہے کہ سمپنی کی جو سالانہ میڈنگ (Annaual ہوئی ہے، اس میں یہ آواز اٹھائے کہ ہم سودی لین دین پر راضی نہیں ہیں، اس لئے اس کو بند کیا لین کے درست نہیں سمجھتے، سودی لین دین پر راضی نہیں ہیں، اس لئے اس کو بند کیا جائے، اب ظاہر ہے کہ موجودہ حالت میں یہ آواز نقار خانے میں طوطی کی آواز ہوگی، اور یعین اس کی یہ آواز اٹھائے تو حضرت بین جب وہ یہ آواز اٹھائے تو حضرت تھاؤی رحمت اللہ علیہ کے قول کے مطابق ایسی صورت میں وہ انسان اپنی ذمہ داری پوری اوا کر دیتا ہے۔

چوتھی شرط

چوتی شرط، جو حقیقت میں تیری شرط کالیک حصہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب منافع (أبویدُ نظر المحدیث منافع (Dividend) تقیم ہو، تو وہ فخص آئم اسٹیٹ منٹ Dividend) کا تقیم ہو، تو وہ فخص آئم اسٹیٹ منٹ Statment کے ذریعے یہ معلوم کرے کہ آئمنی کا کتنافیمد حصہ سودی ڈیپازٹ سے حاصل ہوا ہے، مثلاً فرض سجیج کہ اس کمپنی کوکل آئمنی کا کا فیصد حصہ سودی ڈپازٹ میں رقم رکھوانے سے حاصل ہوا ہے، تواب وہ فخص اپنے نفع کا پانچ فیصد حصہ صدقہ کر دے۔

لنزائمینی کااصل کاروباراگر طال ہے۔ لین ساتھ میں وہ کمپنی بجک ہے سودی قرض لیتی ہے یا بی ذائد رقم سودی اکاؤنٹ میں رکھ کر اس پر سود وصول کرتی ہے تواس صورت میں اگر ان نہ کورہ بالا دو شرطوں پر عمل کر لیا جائے تو پھر ایسی کمپنیوں کے شیرز کی خرید و فروخت کی مخبائش ہے، اور میں جمتا ہوں کہ یہ جواز کا موقف معتدل اور اسلامی اصولوں کے مطابق ہے، لوگوں کے لئے سولت کاراستہ فراہم کرتا ہے۔

ادبری تفصیل سے سے معلوم ہو کمیا کہ شیرزی خرید و فروخت کے جواز کے لئے کل

چار شرطیں ہو حکیں:

(۱) اصل کاروبار طلال ہو۔ (۲) اس کمپنی کے کچھ منجد اثاثے (فکسٹر ایسٹس) وجود میں آیکے

(۱) اس میلی کے چھ جمدالات (فکسد ایسٹس) وبود یں ا۔ ہوں۔ رقم صرف نقد کی شکل میں نہ ہو۔

مسرت عدی است اور است. اور سال کا سال الله میشنگ میں آواز اٹھائی (m) اگر سمینی سودی لین دین کرتی ہے تواس کی سالاند میشنگ میں آواز اٹھائی

(٣) جب منافع تقتيم مو- اس وقت جتنا نفع كا جتنا حصد سودى و پازث سے

عاصل ہوا ہو۔ اس کو صدقہ کر دے۔ م

ان جار شرطوں کے ساتھ شیرز کی خرید و فروخت جائز ہے۔

شیرز خریدنے کے دومقعد

آ جکل اشاک مارکیٹ میں شیرز کے جو سودے ہوتے ہیں۔ وہ دو مقصد کے تحت ہوتے ہیں، ان تحت ہوتے ہیں، ان تحت ہوتے ہیں، ان

کامقصدیہ ہوتا ہے کہ ہم شرز خرید کر کسی کمپنی کے حصہ دار بن جائیں۔ اور پھر گھر بیٹھے اس کا سلانہ منافع ملتارہے۔ اس کی تفصیل تو میں نے اوپر بیان کر دی کہ ایسے لوگوں کے

ل با ماند من الماند ال

شرز اور کیپیٹل کین

دوسری طرف بعض لوگ شیرز کی خرید و فروخت انویسشمنٹ کی غرض سے نہیں کرتے، بلکدان کامقصد کیپیشل کین (Capital Gain)ہوتا ہے۔ وہ لوگ

اس کااندازہ کرتے ہیں کہ کس کمپنی کے شرز کی قیت میں اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ چنانچہ اس کمپنی کے شیرز خرید لیتے ہیں اور پھر چند روز بعد جب قیت بڑھ جاتی ہے توان کو

چا چہ ہے۔ اس ہی ہے میرو رہیں ہیں رہ رہ ہیں رور ہیں۔ اس ہے۔ یہ ہیں۔ اس مینی کے شیرزی قیت گھٹ جاتی ہے تو فروخت کر کے نفع حاصل کر لیتے ہیں۔ اور یا کسی کمپنی کے شیرزی قیت گھٹ جاتی ہے تو اس کے شیرز خرید لیتے ہیں اور بعد میں فروخت کر دیتے ہیں اس طرح خرید و فروخت کے

ذرید نفع حاصل کرناان کامقصود ہوتا ہے، اس کمپنی میں حصہ دار بنااور اس کا سلانہ منافع حاصل کرناان کامقصود نمیں ہوتا، بلکہ خود شرزی کوایک سلان تجارت بناکر اس کا لین دین کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے شرعاً اس طریقہ کارکی کماں تک مخوائش ہے؟
اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح شیرز خریدنا جائز ہے۔ اس طرح ان کو فروخت
کرنا بھی جائز ہے۔ بشرطیکہ ان شرائط کو پورا کر لیا جائے جو ابھی اوپر ذکر کی گئیں ہیں، اور
جس طرح یہ جائز ہے کہ ایک چیز آپ آج خرید کر کل فروخت کر دیں، اور کل خرید کر
پرسوں فردخت کر دیں بالکل اس طرح شیرز کی بھی خرید و فروخت جائز ہے۔
پرسوں فردخت کر دیں بالکل اس طرح شیرز کی بھی خرید و فروخت جائز ہے۔

ڈیفرنس برابر کرناٹ بازی ہے

لین اس خرید و فروخت کو درست کے کی دشواری اس سے بازی کے وقت پیش آتی ہے جو اساک ایم پینے کا بہت برا اور اہم حصہ ہے ، جس میں بااو قات شیرز کالین دین بالکل مقصود نہیں ہوتا ، بلکہ آخر میں جاکر آپس کا فرق (ڈیفرنس Difference) برابر کر لیا جاتا ہے ، اور شیرز پرنہ تو بعنہ بالکل نہ ہو۔ اور شیرز کانہ لینا مقصود ہو اور نہ ہی جو اور نہ ہو کہ اس طرح سے بازی کر کے آپس کے ڈیفرنس کو دینا مقصود ہو تو یہ صورت بلکل حرام ہے ، اور شریعت میں اس کی اجازت برابر کر لینا مقصود ہو تو یہ صورت بلکل حرام ہے ، اور شریعت میں اس کی اجازت نہیں۔

شیرز کی ڈیلیوری سے پہلے آگے فروخت کرنا

دوسراسوال سے پیدا ہوتا ہے کہ بعض او قات ایک مجمل شرز خرید لیتا ہے۔ لیکن اہمی تک اس شرز پر قبضہ اور ڈیلیوری (Delivery) نمیں ہوتی، اس سے پہلے دہ ان شرز کو آگے فروخت کر دیتا ہے، مثلا ایک کمپنی کے شرز آج بازار میں جاری (Subscribe) ہوئے، لیکن ابھی اس کے شرز کے اجراء کاعمل کھل نمیں ہوتا کہ اس سے پہلے بی ان شرز پر دسیوں سودے ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ عام طور پر شرز کی خریداری کے بعد حاضر سودوں میں بھی ڈیلیوری ملنے میں کم از سم ایک ہفتہ ضرور لگ جاتا کی خریداری کے بعد حاضر سودوں میں بھی ڈیلیوری ملنے میں کم از سم ایک ہفتہ ضرور لگ جاتا ہے، اب سوال میہ ہے کہ کیااس طرح قبضہ اور ڈیلیوری ملنے سے پہلے ان کو آگے فروخت

کرنا جائز ہے یا نہیں؟

اس سلسلے میں پہلے ایک اصول سمجھ لیں، اس کے بعد صورت واقعہ کا جائزہ لینا

آسان ہوگا، وہ اصول یہ ہے کہ جس چیز کو آپ نے خریدا ہے۔ اس چیز پر قبضہ کرنے

ے پہلے اس کو آگے فروخت کرنا جائز نہیں، لیکن بھنہ کے اندر ہمیشہ حی بعنہ (Constructive) ضروری نہیں ہوتا۔ بلکہ حکی بعنہ الاصلاحی

(Risk بحی اگر ہو جائے، لین وہ چیز مارے ضان (رسک Risk)میں

آبائے تواس کے بعد بھی اس چزکو آگے فروخت کرنا جاز ہے۔

شيرز كاقبضه

اب یماں بیہ دیکھناہے کہ شیرز کا قبضہ کیاہے؟اس پر قبضہ کس طرح ہوتاہے؟ ن جب کہ بھر شرز برفیقا ہ کہتر ہوں اس مرفیقا ہ کا دامر ''شیر '' نہیں لگا

یہ کاغذ جس کو ہم شیرز مڑیفلیٹ کتے ہیں۔ اس مڑیفلیٹ کا نام "شیئر" نہیں، الکہ "شیئر" اس ملکیت کا نام ہے جواس کمپنی کے اندر ہے۔ اور یہ مڑیفلیٹ اس ملکیت کی

علامت ادر اس کا ثبوت اور اس کی شادت ہے۔ لنذا آگر فرض کریں کہ ایک مخف کی ملکیت تو اس کمپنی میں ثابت ہو گئی۔ لیکن اس کو ابھی تک مرثیقلیث نہیں ملا، تب بھی

شرع المتبارے مید کہا جائے گا کہ وہ مخص اس کا ملک ہو گیا۔ اس کا منط کر معصم مثال تا ایک جو

اس کوایک مثل کے ذریعے سمجھے مثلا آپ نے ایک کار خریدی۔ وہ کار آپ کے پاس آگئ، لیکن جس محض سے آپ نے خریدی ہے، وہ کاراب تک ای کے ہام پر رجٹر ڈے۔ رجٹریشن تبدیل نہیں کرائی۔ اب چونکہ آپ کاقبضہ اس کار پر ہوچکا ہے،

اس کئے صرف آپ کے نام پر رجٹرؤنہ ہونے کی وجہ سے بیہ نہیں کماجائے گاکہ آپ کا قبضہ کمل نہیں ہوا۔

رسک کی منتقلی کافی ہے

اس طرح شیرز مرثیقیٹ ایسے ہی ہیں، جیسے رجٹرڈ کار، اب موال میہ ہے کہ سمپنی کاوہ اصل حصہ جس کی میہ شیر نمائندگی کر رہاہے وہ اس کی ملکت میں آگیا یا نہیں؟ اب ظاہرہے کہ وہ حصہ ایسانہیں ہے کہ وہ محض سمپنی میں جاکر اپنا حصہ وصول کر لیے۔ اوراس پر بقد کر لے، ایماکر ناتو ممکن شیں ہے۔ لنذااصل جھے کے ملک بنے کامطلب
یہ ہے کہ اس جھے کے فوائد اور نقصانات، اس جھے کی ذمہ داریاں (Liabilities) اور
اس کے منافع (Profits) کا حق دارین کیا یا نہیں؟
مثلا آج میں نے اسٹاک مارکیٹ سے ایک شیر خریدا، اور ابھی تک شیر سرٹیفکیٹ
کی وصولیابی یا ڈلیوری نہیں ہوئی، اس دوران وہ سمپنی بم کرنے سے جاہ ہوگئی، اور اس کا
کوئی اٹا فہ باتی نہیں بچا، اب سوال یہ ہے کہ یہ نقصان کس کا ہوا؟ اگر نقصان میرا ہوا، تو
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شیر کا رسک میں نے لے لیا، اس صورت میں اس کو آگ
فروخت کر سکتا ہوں، اور آگر نقصان میرا نہیں ہوا بلکہ یہنے والے کا نقصان ہوا تو اس کا
مطلب یہ ہے کہ اس شیر کا رسک میری طرف نتقل نہیں ہوا تھا۔ اس صورت میں
مطلب یہ ہے کہ اس شیر کا رسک میری طرف نتقل نہیں ہوا تھا۔ اس صورت میں
مطلب یہ ہے کہ اس شیر کا رسک میری طرف نتقل نہیں ہوا تھا۔ اس صورت میں
میرے لئے اس شیر کو آگے فروخت کرنا جائز نہیں۔ جب تک شیر سرٹیفلیٹ پر قبضہ نہ کر

اب سوال سے کہ حقیقی صورت حال کیا ہے؟ واقعتہ شرز کے خریدنے کے فرراً بعداس کا رسک (Risk) منقل (ٹرانسفر) ہو جاتا ہے یا نہیں؟ یہ ایک سوال ہے جس کے جواب میں مجھے ابھی تک قطعی صورت حال معلوم نہیں ہو سکی۔ اس لئے اس کے بارے میں کوئی حتی بات اب تک نہیں کتا۔ اور اصول میں نے بتا دیا کہ رسک کے بارے میں کوئی حتی بات اب تک نہیں کتا۔ اور اصول میں نے بتا دیا کہ رسک (Risk) نتقل ہونے کی صورت میں آگے بیچنا جائز ہے، البتہ احتیاط کا تقاضہ بسرصورت میں ہے کہ جب تک ڈلیوری نہ مل جائے اس وقت تک آگے فروخت نہ کیا جائے۔

د بدله " كاسوادا جائز نهيس

اشاک ایم پیج میں شرزی خرید و فروخت کا ایک اور طریقہ بھی رائج ہے، جس کو "بدله" کما جاتا ہے، یہ بھی فینا نسنگ کا ایک طریقہ ہے، اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک مختص کو چیوں کی ضرورت ہے اور اس کے پاس شرز موجود جیں۔ وہ مختص و مرے کے پاس وہ شرز کے کر جاتا ہے، اور اس سے کتا ہے کہ جس یہ شرز آج آپ کو اتی قیمت پر حاکر استے جس فرید کو اتی قیمت پر حاکر استے جس فرید

اوں گا۔ گویا کہ فروخت کرتے وقت بہ شرط ہوتی ہے کہ بہ شرز قبت برها کر والی کرنے ہوں گے۔ دوسرے فخص کو آپ فروخت نمیں کر سکتے ۔ سوال بہ ہے کہ بہ "بدلہ" کی صورت شرعاً جائز ہے یا نمیں؟

جواب طاہرے کہ یہ صورت جائز نہیں۔ اس کئے کہ فقد کااصول ہے کہ کمی بھی جے کاندر ایس شرط لگانا جو مقتضاء عقد کے طلاف ہو۔ جائز نہیں۔ اور خاص طور پر قیمت بوھاکر واپس لینے کی شرط لگانا حرام ہے، اور یہ شرط فاسد ہے۔ لنذا "بدلہ" کی یہ صورت خالصة سود بی کا ایک دوسرا عنوان ہے، شرعاس کی اجازت نہیں۔

نيرز برزكوة كامئله

ایک مسئلہ شرز پر زکوۃ کا ہے، سوال یہ ہے کہ کیاان شرز پر زکوۃ واجب ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر زکوۃ واجب ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر زکوۃ واجب ہے تو چر کس طرح اس کا حساب (Culculat) کیا جائے؟ اور کس طرح اواکی جائے؟ جیسا کہ میں نے ابتداء عرض کیا تھا کہ شرز اس جھے کی نمائندگی کرتا ہے جو کمپنی کے اندر ہے۔ لنذا اگر کسی خفس نے شرز صرف اس مقصد کے تحت خریدے ہیں کہ میں اس کو آ کے فروخت کر کے اس سے نفع حاصل کروں گا۔ گویا کہ "کیپیٹل کین" (Capital gain) مقصود ہے۔ ان شیئرز کا سالمانہ منافع

وصول کرنا مقصود نہیں۔ تواس صورت میں ان شیرزکی ملر کیٹ قیت کے حساب سے اس پر زکوۃ واجب ہے۔ لیکن اگر خریدتے وقت اس کا مقصد کیپیٹل گین نہیں تھا، بلکہ اصل مقصد

سالانہ منافع (Dividend) عاصل کرنا تھا۔ لیکن ساتھ میں یہ خیل بھی تھا کہ اگر اچھا منافع ملا، تو بچ بھی دیں گے، توالی صورت میں زکوۃ اس شرزی مارکیٹ قیت کے اس حصے پر واجب ہوگی جو قاتل زکوۃ اٹاتوں کے مقاتل میں ہوگی، اس کوایک مثل کے ذریعے سمجھ کیجے:

مثلاً شرزگی مارکیٹ ویلوسوروپ ہے؟ جس میں سے = /۲۰روپ بلانگ اور مشیری وغیرہ کے مقابل میں ہیں، اور = /۴۰روپ خام مل، تیار مال اور نقدروپ کے

مقابے میں ہے، تواس صورت میں چونکہ ان شیرز کے = / ۳۰ روپ قاتل زکوۃ حصول کے مقابلے میں ہیں۔ اس لئے = / ۳۰ روپے کی زکوۃ ڈھائی فیصد کے حساب سے واجب ہوگی۔ نقشے سے یہ بات اور واضح ہوجائے گی :

شیرز کی مارکیٹ قیمت = / ۱۰۰ روپے ناتابل زکوۃ تابل زکوۃ بلذنگ مشیزی آیار مال خام مال نفتر کل اٹاٹے

برنگ کیا اوران ما مان کاری کاروپ عرب اوران ما مان کاروپ کاروپ

خلاصه

خلاصہ یہ کہ صرف ایس کمپنیوں کے شیرزکی خرید و فروخت جائز ہے۔ جن کا بنیادی کاروبار جائز اور حلال ہو۔ اور ان شرائط کے ساتھ جائز ہے جو اوپر ذکر کی گئیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطافرمائے۔ آمین۔ و آخر وعوانا ان الحمد لللہ رب العالمین حقوق مجرده كى خريدوفروخت شخ الاسلام حضرت مولا نامفتي محمد تقى عثماني صاحب مظلهم ميمن اسلامك پبلشرز

المنم الدر الرفي الرفيم

شبِ قدر بہتر ہے ہزار مہینوں۔

## حقوق مجردہ کی خربدو فروخت

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين ورحمة للعالين، وعلى آله و اصحابه الذين رفعوا معالم الدين، وعلى كلمن تبعهم باحسان الى يوم الدين-

دور حاضر میں شخصی حقوق کی مختلف قشمیں وجود پذیر ہو حمیٰ ہیں جو حقیقت میں ''اعیان '' شیں ہیں۔ لیکن بازاروں میں خرید و فروخت کے ذریعے ان کالین دین رائج ہے۔ وضعی توانین نے ان میں سے بعض حقوق کی فروختگی کی اجازت دی ہے اور بعض کی فروخت ممنوع قرار دی ہے لیکن بازار اس طرح کے معالمات سے بھرے ہوئے ہیں، مثلاً مكانات اور د كانول كى چرى، مخصوص تجارتى نام يا ثريد مارك (TRADE MARK) يا تجارتی لائسنس کا استعال، اور وہ حقوق جن کو آج کی زبان میں ذہنی، ادبی فعی ملکیت کے حقوق کما جاتا ہے مثلاً حق تصنیف واشاعت، حق ایجاد، آرنسٹ کا پنے ایجاد کردہ آرٹول

یہ تمام حقوق موجودہ محبارتی عرف میں لکیت قرار دیئے جاتے ہیں، جُن پر فمخفی اموال واملاک کے احکام جاری ہوتے ہیں، بالکل اعیان اور مادی اموال کی طرح ان کی بھی خريدو فروخت موتى ميانهين كرايه پر ديا جاتا مين ميرات جارى

ہارے سامنے مسئلہ رہے ہے کہ کیا اسلامی شریعت میں ان حقوق کو اموال قرار دے کر ان کی خریدو فروخت کرنا یا کسی جائز طریقے سے ان کا عوض لینا جائز ہے یا یہ سکاداس وسیع اور ممہ گیر شکل میں قدیم فقهاء کے عمد میں موجود نہیں تھا اس لئے یہ بات باکل ظاہرے کہ فقد کی قدیم کتابوں میں ہارے زمانے کی ان جزئیات کا تھم تونسیں ملے گاالبتہ فقہاء قدیم نے بہت ہے ان حقوق اور ان کاعوض لینے کے مسئلہ ر کام کیا ہے، جو اس دور میں موجود اور متصور سے چنانچہ بعض فقماء نے " حقوق مجرده " كاعوض لين كو ناجائز كما ب اور بعض فقهاء في حقوق مجرده كى بعض اقسام كا عوض لینے کو جائز قرار دیا ہے۔ حقوق کے سلسلے میں فقماء کی بحثوں کااستقصاء کرنے ے معلوم ہوتا ہے کہ حقوق کے انواع بہ کثرت ہیں اور ان کے بارے میں فقہاء کی عبارتين باهم مختلف بير، مجھے ابھی تک کوئی ايس عبارت نہيں ملی جو حقوق کی تمام قسموں ر حادی ہواور جوالیا ضلطہ واضح کرے جس پر مسلم حقوق کی تمام جزئیات منی موں۔ المذا اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ قرآن وسنت کے دلائل سے مسئلہ حقوق کے ضوابط مستنبط كئ جأس اور كتب فقه من بكورى مولى وه جزئيات بهى يجاكى جأس جو حقوق ك مسلے ميں نظار بن سكيں۔ الله تعالى سے دعاہے كم ممارے قدموں كو جادہ حق پر قائم رکھے اور اس مسلد میں حق وصواب کے لئے جمارے سینوں کو کھول دے۔ آمین۔

حقوق مجردہ کی قشمیں

جن حقوق کا عوض لینے پر فقہاء نے بحث کی ہے ان کا استقراء کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حقوق کی دوقتمیں ہیں۔

(۱) شری حقوق لینی وہ حقوق جو شارع کی طرف سے ثابت ہیں، ان کے ثبوت میں

قیاس کا کوئی دخل نہیں ہے۔

(۲) عرفی حقوق بینی وہ حقوق جو عرف کی بنا پر ثابت ہیں اور شریعت نے بھی ان حقوق کو تشکیم کیا ہے۔ پھران دونوں کی دو دو قشمیں ہو جاتی ہیں۔ اول: وہ حقوق جن کی مشروعیت اصحاب حقوق سے ضرر دفع کرنے کیے لئے

روم: وه حقوق جواصالة مشروع بوت س

عجروه حقوق جواصالة مشروع بوسط بين، ان كى جنداتسين

(۱) وہ محقوق جو اشیاء میں وائی منافع سے عبارت ہیں، مثلاً حق مرور (راستہ علنے کا حن حن شرب (یانی لینے کاحن) حن تسییل (یانی برائے کاحن) وغیرہ (٢) وہ حقوق جو تسمی مبل الاصل چزر سمی محض کا پہلے قبضہ کرنے کی وجہ سے سے ماصل ہوتے ہیں اے "حق اسبقیت" یا "حق انتصاص" کتے ہیں۔ (٣) وو حقوق جو سمی فخص کے ساتھ کوئی عقد کرنے یا سی موجود عقد کو باقی رکھنے کی صورت میں حاصل ہوتے ہیں مثلاً زمین، مکان یا د کان کو کرایہ پر دینے کا حق، یا وقف کے وظائف میں ہے کسی وظیفہ کو باتی رکھنے کا حق۔ پھران حقوق کا عوض لینا دور طریقوں سے ممکن ہے:-(۱) ایک میہ کہ فروختگی کے ذریعہ عوض لینا جس کی صورت میہ ہوگی کہ بائع این مملو کہ چنر کواس کے تمام مقتضیات کے ساتھ مشتری کی طرف نتقل کر دے گا۔ (٢) دوسرے بيك صلح اور وست بردارى كے طور ير عوض لينا۔ اس صورت ميں

وست بروار ہونے والے کا حق توختم ہو جاتا ہے لیکن محض اس کے وست بروار ہونے ہے اس مخف کی طرف حق منتقل نہیں ہوتا۔ جس کے حق میں وہ دست بر دار ہواہیکن جس مخص سے حق میں وست ہرواری ہوئی ہے اس کے مقابلہ میں وست ہروار ہونے

والے کی مزاحت حتم ہو جاتی ہے۔

امام قرانی ان دونوں طریقوں کا فرق بیان کرتے ہوئے لگھتے ہیں :-

اعلم ان الحقوق والاملاك ينقسم التصرف فيها الى نقل واسقاط، فالنقل ينقسم الى ما هو بعوض في الاعيان، كا لبيع والقرض .....والى ما هو بغير عوض، كالهدايا والوصايا ..... فان ذلك كله نقل ملكى اعيان بغير عوض، واما الا سقاط فهوا ما بعوض كالخلع، والعفوعلى مال..... فجميع هذه الصور

يسقط فيها الثابت، والايتقل الى الباذل مه كان يملكه المبزول له من العصمة وبيع العبد ونحوهما-

(الفروق للقدافي ٣/ ١١١٠ الفرق التاسع والسبعون)

مورت و الملاک می تقرف بھی اس طرح ہوتا ہے کہ ملک اپنا حق یا اپنی ملکت و درے کی طرف نظل کر رہا ہے۔ اور بھی تقرف کی صورت یہ موتی ہے کہ ملک لپنا حق اور ملکیت ماتھ کر رہا ہے، حق اور ملکیت کی مثقل بھی بالعوض ہوتی ہے مثلاً ہو مثلاً ہو قرض کی صورت میں اور بھی بلا عوض ہوتی ہے مثلاً ہدیہ اور وصیت کی صورت میں، ان دونوں صورتوں میں بلا عوض اشیاء میں ملکیت کی مثقلی ہوتی ہے حق اور ملکیت کا ساتھ کر ناہی بھی بالعوض ہوتا ہے مثلاً خلم کور مل الے کر معاف کر وینا اسان تمام صورتوں میں جارت میں جارت معاف کر وینا اسان تمام صورتوں میں جارت مرد حق ساتھ ہو جاتا ہے اور دینے والے کی طرف وہ چیز نظل نہیں ہوتی جس مثل دیا ہو جاتا ہے این حفاظت، غلام کی بیج اور اس طرح کی کا دیا ہوا محفی ملک ہو جاتا ہے لین حفاظت، غلام کی بیج اور اس طرح کی

-02

ہم پہلے فقہاءی ذکر کر وہ حقوق کی قسموں کو ذکر کر سے ہرایک قشم پر علیحدہ گفتگو کریں ہے، پھر فقہاء کی بحثوں سے دور حاضر میں رائج حقوق کا تھم شرعی اور ان کا عوض لینے کا تھم جاننے کی کوشش کریں گے۔

حقوق شرعيه

" حقوق شرعیہ" ہے ہماری مراد وہ حقوق ہیں جن کا شہوت شارع کی طرف ہے ہواہے، قیاس کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، لیٹی ان کا شہوت اصحاب حقوق کے لئے شارع کی طرف ہے " یا "نفی شفی " کی بتا پر ہوا ہے، اگر نفی نہ ہوتی تو وہ حق شاہر، حق شفعہ، حق والع، حق وراشت، حق نہب، حق قصاص، یبوی ہے مقتبع ہونے کا حق، طلاق پدضائت اور والایت کا حق، شوہر کی باری میں یبوی کا حق حق متمتبع ہونے کا حق، طلاق پدضائت اور والایت کا حق، شوہر کی باری میں یبوی کا حق (حق متم

ان حقوق کی دو قشمیں ہیں۔

اول؛ وہ حقوق جو اصالة البت نميں ہوئے ہيں بلكه اصحاب حقوق سے ضرر دور كرنے كے اللہ ان كى مشروعيت ہوئى ہے۔ انہيں ہم " حقوق ضروريہ" كا نام دے سكتے

-U

دوم: وه حقوق جو امحاب حقوق کے لئے اصالة ثابت ہوئے ہیں، دفع ضرر کے لئے مشروع نہیں ہوئے ہیں۔ مشروع نہیں ہوئے ، انہیں ہم " حقوق اصلیه " کمه سکتے ہیں۔

حقوق ضروريه

" حقوق ضروریہ" کی ایک مثال حق شفعہ ہے، یہ اصالة طبت ہونے والاحق شیس ہے کیونکہ اصل یہ ہے کہ بائع اور مشعری نے باہی رضامندی سے جب کوئی تھے کی تو کسی تیسرے فیض کوان دونوں کے در مثیان مرافلت کا حق حاصل نمیں ہے لیکن شریعت نے شخصہ دیا ہے، نے شریک جائداد، شریک حقوق جائداد اور پڑوی کو دفع ضرر کے لئے حق شفعہ دیا ہے، ای طرح شوہر کی باری میں بیوی کا حق بھی بیوی سے دفع ضرر کے لئے ہے۔ ورنہ شوہر کو افقیار ہے کہ اپنی بیوی سے جب چاہے متمتع ہواور اس کے ساتھ رات گزارے، بیچی کی بورش کا حق ، بیٹیم کی ولایت کا حق اور افقیار دی ہوئی بیوی کا افقیار طلاق کا حق بھی حقوق ضروریہ کے زمرے میں آتے ہیں۔

عول صروریہ سے زمرے میں اسے ہیں۔ حقوق ضروریہ کا حکم یہ ہے کہ بھی طریقے سے ان کا عوض لینا جائز شیں نہ تو

فروختگی کے ذریعہ اند صلح اور وستمرداری کے ذریعہ عوص لینا جائز ہے۔

اس کی عقلی دلیل یہ ہے کہ یہ حقوق اصحاب حقوق کے لئے اصالۃ ثابت نہیں ہوئے ہیں بلکہ دفع ضرر کے لئے مشروع ہوئے ہیں، جب صاحب حق اپنا حق کسی دوسرے کو دینے یا دوسرے کے لئے دشیردار ہونے پر راضی ہو گیاتو یہ بات ظاہر ہوئی کہ اس حق کے دشیردار ہونے سیس ہوگا، لنذا یہ معالمہ اصل کی طرف لوٹ جائے گااور یہا ں اصل اس کے لئے حق ثابت نہ ہونا ہے۔ لنذا اس کے لئے حوض کا مطابہ جائز نہیں ہے مثلاً حق شفعہ میں شفیع اگر عوض لے کر حق شفعہ سے دستبردار ہو گیا تو یہ بات منکشف ہوئی کہ جو بھاس کے لئے حق شفعہ کے جوت کا سب بنی اس میں اس کا کوئی ضرر نہیں ہے، لنذا اس بھے کو ختم کرنے کے سلسلے میں اس کا حق ختم ہوگیا، اب اس کی کوئی ضرر نہیں ہے ، لنذا اس بھے کو ختم کرنے کے سلسلے میں اس کا حق ختم ہوگیا، اب اس کی کوئی ضرر نہیں ہے ، لنذا اس بھے کو ختم کرنے کے سلسلے میں اس کا حق ختم ہوگیا، اب اس کی بل لینا اس کے لئے جائز نہیں ہوگا۔

ای طرح بوی کابری کاحق اس سے دفع ضرر کے لئے ہے، جب وہ بوی اس

ے دستبردار ہوگی تو معلوم ہوا کہ باری ترک کرنے سے اسے کوئی ضرر نہیں پنچا، الذا اس کے لئے اس دستبرداری پر عوض لینا جائز نہیں ہے " مخیرہ " کامسکلہ بھی اس کے مشل ہے، شوہر نے اس دفع ضرر کے لئے فکاح فنج کرنے کا اختیار دیا تواگر اس عورت نے مال کے عوض میں اپنا اختیار طلاق ختم کر دیا تو معلوم ہوا کہ شوہر کے ساتھ رہنے میں اسے کوئی ضرر نہیں تھا، الذا وہ عورت اس پر عوض لینے کی حقدار نہیں۔ اسی طرح نامرد شخص کی بیوی کو دفع ضرر کے لئے اپنے نامرد شوہر سے فکاح فنج کرانے کا حق ہے۔ اگر وہ عورت مال کے کر اس نامرد شوہر کے ساتھ رہنے پر راضی ہوگئی تو معلوم ہوا کہ فکاح باتی رہنے مال کے کر اس نامرد شوہر کے ساتھ رہنے پر راضی ہوگئی تو معلوم ہوا کہ فکاح باتی رہنے ساتھ رہنے کے عوض لینا جائز نہیں ہوگا۔

## حقوق اصليه

ہوئے ہیں، دفع ضرر کے طور بران کی مشروعیت نہیں ہوئی ہے مثلاً حق قصاص، نکاح کو
ہاتی رکھ کر شوہر کا ہیوی سے متمتع ہونے کا حق، حق میراث، وغیرہ ۔
اس قتم کے حقوق کا عظم ہیہ ہے کہ بیچ کے طریقہ پر توان کا عوض لینا جائز نہیں ہے، یعنی اس کی عجائش نہیں کہ خریدار کی طرف وہ حق منتقل ہو جائے اور بائع کو جو
استحقاق تھا وہی خریدار کی طرف نتقل ہو جائے، للذا مقتول کے ولی کے لئے جائز نہیں کہ
قصاص لینے کا حق کسی کے ہاتھ بیچ دے اور ولی کے بدلے اس دو سرے محف کو قصاص
لینے کا حق میں کے ہاتھ بیچ دے اور ولی کے بدلے اس دو سرے محف کو قصاص
لینے کا حق مصل ہو جائے، اس طرح ہی بھی جائز نہیں کہ شوہراپنا حق ترتع کسی دو سرے
لینے کا حق میراث دو سرے محفق کے ہاتھ فروخت کر دے کہ وارث حقیق کے
نہیں کہ اپنا حق میراث دو سرے محفق کے ہاتھ فروخت کر دے کہ وارث حقیق کے
بدلے میں وہ دو سرافخف میراث کا حق وار ہو جائے۔ اس لئے کہ شارع نے یہ حقوق
مخصوص محفق کے لئے مخصوص صفت کے ساتھ شابت کئے ہیں۔ اس طور پر کہ اس
مفت کے معدوم ہونے سے حقوق معدوم ہو جاتے ہیں مثلاً شارع نے مقتول کے ولی

كے لئے حق قصاص ولى مونے كى بناير ثابت كيا ہے ، للذا ولايت حتم موتے بى حق قصاص

حقوق شرعیدی دومری قتم وہ حقوق ہیں جوصاحب حقوق کے لئے اصالة ثابت

ختم ہو جائے گا۔

دوسرے الفاظ میں یوں کما جاسکتا ہے کہ یہ حقوق شرعاً قابل انقال نہیں ہوتے المذانہ ان کی بیچ ہو سکتی ہے نہ ہمہ ہو سکتا ہے، نہ میراث جاری ہوتی ہے، حق قصاص کی وراثت جو جاری ہوتی ہے وہ حقیقی وراثت نہیں ہے بلکہ یہ ایساحق ہے جو قریب ترین ولی کی عدم موجودگی میں دوسرے عزیز کے لئے اصالة اللہ ہوتا ہے۔ ایسانہیں ہوتا کہ قریب ترین ولی سے یہ حق دوسرے محض کی طرف منقل ہو گیا ہو۔

لندا شریعت چونکہ ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف ان حقوق کی منتقلی کی اجازت نہیں ویتی، اس لئے فروختگی اور مبادلہ کے طور پر ان کاعوض لینا جائز نہیں ہے، اس تھم کا ماخذ حضرت ابن عمر رضی اللہ عندہا کی بیہ حدیث ہے

"ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن ييع الولاء وهبته" كه مي اكرم صلى الله عليه وسلم في ولاء كى فرونتكى اور بهه كرنے سے منع فرما يا

(اخرجه البخاري في المتق، باب بيع الولاء وهبته)

البتہ صلح اور دستبرداری کے ذریعہ ان حقق کا معاوضہ لینا جائز ہے اس کی صورت یہ ہوگی کہ صاحب حق اپنا حق استعمال کرنے سے باز آ جائے ادر اس مخص سے مال لے لیے جائر جن کے استعمال سے نقصان پنچا، مثلاً متقول کے جس ولی کو حق تصاص حاصل ہے اس کے لئے جائز ہے کہ قاتل سے مال لے کر صلح کر لے، یہ مال صاحب حق کے اپنا حق استعمال کرنے سے رکنے کا بدلہ ہے، اور قاتل یہ مال اپنے کو صاحب حق کے ضرر سے بچانے کے لئے صرف کر رہاہے، یہ صلح قرآن وسنت کے نصوص اور ایل علم کے اجماع کی بنا پر جائز ہے۔

ای طرح شوہر کو یہ حق ہے کہ بیوی کے ساتھ رشتہ نکاح باتی رکھ کر اس سے
مقت ہولیکن شوہر عورت کی طرف سے دیئے جانے والے مال کے بدلے میں اپنے حق کو
المعمال سے باز آجاتا ہے جس طرح خلع کرنے اور مال کی شرط کے ساتھ طلاق دینے
میں ہوتا ہے، ایسا کرنا نص قرآنی اور اجماع است سے جائز ہے۔
حقوق ضرور سے اور حقوق اصلیہ کے درمیان سے فرق فقماء احناف میں سے

بری نے شرح الشباہ والنظائر میں ذکر کیا ہے (مخطوط ص ۱۲، ۱۳) ابن عابدین نے بیری کی بحث کا خلاصہ اس طرح نقل کیا ہے۔

"وحاصله ان ثبوت حق الشفعة للشفيع ، وحق القسم للزوجة، وكذاحق الخيارق النكاح للمخيرة ابما هولد فع الضررعن الشفيع والمراة، وماثبت لذلك لا يصح الصلح عنه، لان صاحب الحق لما رضي علم انه لا يتضرر بذلك، فلا يستحق شيئاً، اما حق الموصى له بالخدمة فليس كذلك، بل ثبت له على وجه البروالصلة، فيكون ثابتاً له اصالة، فيصح الصلح عنه اذا نزل عنه لغيره، ومثله مامر عن الا شباه من حق القصاص والنكاح والرق، حيث صح الاعتياض عنه، لانه ثابت لصاحبه اصالة، لا على وجه دفع (روالمحتارلاين عابدين م. ١٢) الضررعن صاحبه" اس کا حاصل یہ ہے کہ شفیع کے لئے حق شفعہ کا ثبوت، بیوی کے کئے قشم (باری) کا حق، مخیرہ کا حق خیار یہ سب حقوق شفیع اور عورت کے اور مخیرہ سے ضرر دور کرنے کے لئے ہیں۔ اور جن حقوق كا ثبوت دفع ضرر كے لئے ہو، ان ميں (مال لے كر) صلح صحح نہیں ہوتی، اس لئے کہ جب صاحب حق صلح پر راضی ہے تواس ے معلوم ہوا کہ اے کوئی ضرر نہیں ہے لنذا وہ نسی مال کا حقدار نہیں ہے، اس کے بر خلاف جس مخص کے لئے خدمت کی وصیت ک مئی تھی اس کامعالمہ ایسانس ہے بلکہ اس کے لئے حق خدمت کا ثبوت حن سلوك اور صله رحى كے طور بر مواہے - اندااس كايد حق اصالة البت ب (ندكه دفع ضررك لئے) اس بنام دوسرك ك كے حق خدمت سے دستبردار موكر صلح كرنا درست موكا۔ اس كے مثل حق تصاص، حق فكاح اور حق رق كا تحم ب كدان كا عوض لینا درست ہے کیونکہ ہیہ حقوق اصحاب حقوق کے لئے

اصالة ثابت بين دفع ضرر كے طور ير ثابت نسين بين-

لین صلح کے ذریعہ یہ عوض لینا ای صورت میں جائز ہو گاجب وہ حق فی الحال موجود اور قائم ہو جیسا کہ حق تصاص، حق بقاء نکاح، حق رق بلیکن اگر کوئی حق مستقبل میں متوقع ہے فی الحال عابت نمیں تواس کا عوض لینانہ ربیع کے ذریعہ جائز ہے، اور ند صلح

کے ذریعے سے ، مثلاً مورث کی زندگی میں مال کے بدلے میں حق وراثت سے وستبردار

مونا جائز نہیں ہے کیونکہ مورث کی زندگی میں حق وراثت ثابت و موجود نہیں ہے بلکہ بیہ ایک متوقع حق ہے جس کے ثبوت عدم ثبوت وونوں کاامکان ہے حق وراثت تو مورث

ک وفات سے ثابت ہو آ ہے اس طرح حق ولاء مولی کے زندگی میں غیر ثابت حق ہے،

مول کی وفات سے بیہ حق موکد ہوتا ہے اندا اس سے دستبردار ہوتا ورست نہیں

مورث اور مولی (آزاد کردہ غلام) کی وفات کے بعد حق میراث اور حق ولاء دونوں تر کے میں مادی ملکیت کی شکل میں تبدیل ہو جاتے ہیں، لنذا مورث اور مولی کی

وفات کے بعد شرائط معروفہ کے ساتھ تخارج کے طریقے پراس حق کو فروخت کرنا یااس

ے دستبردار ہونا درست ہے جس کا طریقہ علم فرائض میں بیان کر دیا گیا ہے۔

حقوق کی دوسری قتم کو ہم حقوق عرفیہ کہ سکتے ہیں، حقوق عرفیہ سے مراد وہ شری حقوق ہیں جن کا بھوت امحاب حقوق کے لئے عرف و عادت کی بنا پر ثابت ہوتے ہیں۔ یہ حقوق اس اعتبارے شری ہیں کہ شریعت اسلامیہ نے عرف وتعامل کی بنا پر انہیں تشکیم

کیا ہے، لیکن ان حقوق کا ماخذ عرف ہے نہ کہ شریعت ہشلار استد میں چلنے کا حق، مانی کینے کاحق، پانی بہانے کاحق وغیرہ۔

ان عرفی حقوق کی چند فشمیں ہیں:

ا۔ اشیاء سے انتفاع کاحق

اس سے مراد مادی اشیاء کے منافع سے استفادہ کاحق ہے، اگر بید انقاع متعین

جاری ہوں مے مثلاً معین مت کے لئے مکان میں سکونت سے استفادہ کرنا لہذا مالک کے لنے اس انتفاع کا عوض اس طرح لینا جائز ہے کہ وہ اپنا مکان معین مرت کے لئے طے

شدہ کرائے برحمی کو دے دے۔

لیکن اگر مالک مید منفعت دو سرے فخص کی طرف بیشہ کے لئے منقل کرے تو میر اس منفعت كى فرو حتكى ب فقهائ احتاف نے بھى اسے " بيج الحقوق المجرده" كے نام ے ذکر کیاہے، اس رجع کے جواز یاعدم جواز کے بارے میں فقہاء کے مختلف نقطہ ہائے تظربی، بعض فقهاء فے حقوق مجردہ کی بیع کو مطلقاً جائز کماہے، بعض حضرات فقهاء نے اے مطلقانا جائز قرار دیا ہے بعض فقہاء نے بعض حقوق مجردہ کی بیع جائز قرار دی ہے اور بعض حقوق مجردہ کی فروختگی نا جائز قرار دی ہے۔ میرا خیل بیہ ہے کہ پہلے فقہاء کی ذکر كرده حقوق كى صورتول اور ان كے بارے ميں فقهاء كے بيان كے موت احكام كيے بعد دیگرے ذکر کر دیے جائیں۔ محراس باب میں فیصلہ کن بات بیان کر دی جائے۔ والله سبحانه وتعالى هوالموفق للصواب

فقهاء نے اس قتم کے جو حقوق ذکر کئے ہیں، وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ (۱) حق مرور (۲) حق تعلی (۳) حق تنسیمیل (۴) حق شرب (۵) دیوار پر لکڑی رکھنے کا جق (۲) دروازہ کھولنے کا حق۔

فقمائے احناف کے مشہور تول کے مطابق یہ سارے حقوق، حقوق مجردہ میں جن کی بیع جائز نہیں ہے فقهاء مالکید، شافعیہ، حنابلہ کی کتابوں میں معروف یہ ہے کہ

ان میں سے اکثر حقوق کا عوض لینا جائز ہے۔

حقیقت میں اس اختلاف کی بنیاد رکھے کی تریف ہے، جن او گوں نے بیع کی تعریف اس طرح کی ہے، " ال کا تبادلہ مال سے کرنا" اور مال کوعین (مادی محسوس چز) کے ساتھ خاص کیا انہوں نے حقوق مجردہ کی تھے کو تا جائز کما ہے کیونکہ حقوق مجردہ اعیان نہیں ہیں اور جن لوگوں نے تھے کی تعریف کو عام کر کے منافع کو بھی اس میں شامل کیا ہے۔ انہوں نے حقوق مجردہ کی تھے کو جائز قرار دیا ہے۔

شوافع كأندهب

فقہاء شافعیہ کے یہاں بیچ کی تعریف میں منفعت کی دائمی بیچ بھی شامل ہے، چنانچہ علامہ ابن حجر" ہیشمی نے بیچ کی تعریف اس طرح کی ہے۔

"عقد يتضمن مقابلة مال بمال بشرطه الابي لاستفادة ملك

عين او منعفة موبدة "

تے ایسا عقد ہے جس میں مال کا تبادلہ مال سے ہو آئے والی شرطوں کے ساتھ تا کہ متعین مادی چزکی ملکیت یا اس سے ابدی منفعت

حاصل ہو جائے"

شروانی نے ابن حجر سیشمی کی ندکورہ بالا عبارت کی تشریح کرتے ہوئے "موعده" کے تحت لکھا ہے:

قوله "مؤَّبدة" كحق الممر اذا عقد عليله بلفظ

لبيع"

(حواثى الشرواني على تحفة المحتاج، ص ٢١٥ ج م)

مثلاً گزرنے کا حق جب کہ " تج " کے لفظ کے

ذربیہ اس کا معالمہ کیا جائے علامہ شربنی خطیب فرماتے ہیں:۔

وحده بعضهم بانه عقد معاوضة مالية يفيد ملك عين او منفعة على التابيد، فدخل بيع حق الممرونحوه وخرجت

منتعطى ما بيدا بعدان بيع على مصرود ودر سرجد الاجارة بقيد التاقيت فانها ليست بيعاً "

(مغنى المعتاج للشريني ص ٣ ج٢)

"بعض فقهاء نے بیع کی تعریف اس طرح کی ہے: بیع الی معاوضه کا

عقد ہے جس سے کسی چیز یا منعت پر ہمیشہ کے لئے ملکت حاصل ہوتی ہے، اس تعریف میں حق مرور وغیرہ کی بج داخل ہو گی اور وہ اجارہ جو محدود مدت کے لئے ہواس تعریف سے خارج ہو گیا للذا اجارہ بیج نہیں ہے

ابن القاسم غرى نے متن ابی شجاع كى شرح ميں لكھا ہے:

"فاحسن ماقيل في تعريفه انه عليك عين مالية بمعاوضة باذن شرعى؛ اوعليك منفعة مباحة على التابيد بثمن مالى ..... و دخل في منفعة عليك حق البناء "

تیج کی سب سے اچھی تعریف یہ ہے کہ تیج شری اجازت سے بالعوض مالی چیز کا مالک بناتا ہے یا مالی قیت کے بدلے دائمی طور پر مباح منفعت میں حق تعییر کا مالک بناتا ہے اسک مناتا ہے میں داخل ہو گیا۔

ود خل فی تملیک منفعة، آکه آگجو "تملیک حق البناء" کما ب وه درست موجائ "حق تعیر" کا ملک بنانے کی صورت بی

ہے کہ کوئی مخص دوسرے سے کے : میں نے تمہارے ہاتھ اس سطح پر عمارت تقمیر کرنے کاحق اتن قیت کے بدلے میں فروخت کیااور حق سے مراد استحقاق ہے۔

علامه شاطری نے "المیاقوت النفیس " میں اس کی تلخیص اس طرح کی ہے:
"البیم لغة: مقابلة ششى بششى، و شرعاً: عقد معاوضة

مالية تفيدملك عين، اومنفعة على التابيد، كما في يع حق

الممر، ووضع الاخشاب على الجدار، وحق البناء على السطح "

(الیاقوت النفیس ف مذهب ابن ادریس، ص ۱۵) لغیت من بیج ایک چیز کا دوسری چیز سے تبادلہ کا نام مے لیکن

اصطلاح شرع میں بھی تعریف یہ ہے: الی معاوضہ کا عقد جس کے ذریعہ کسی چنز یا کسی منعت پر دائی ملکیت عاصل ہو جیسا کہ حق

مرور اور دیوار پر لکڑیاں رکھنے کا حق اور سطی پر عمارت تقمیر کرنے کے جن کی بیع "

ان فقى عبارتوں سے يہ بات ظاہر ہے كہ دائى منفعت كاحق فقهاء شافعيد كے زريك مال ہے جس كى خريد و فروخت جائز ہے

حنابله كاندهب

فقہاء حنابلہ کے نزدیک بھی ایما ہی ہے بہوتی کے بیان کے مطابق حنابلہ کے یمال بھے کی تعریف ریہ ہے:

مبادلة عين مالية ..... او منفعة مباحة مطاقاً، بان لا تختص اباحتها بحال دون آخر كممر داراوبقعة تحفر

بئراً، باحدهما، ای عینمالیة اومنفعة مباحة مطلقاً ...... فیشمل نحویم کتاب بکتاب او بمرق دار، او بیع نحومرق

داربکتاب، او بمسری داراخری ( شرح سنتهی الدادات ص ۱۳۰ ۲)

" نیج ایک بایت رکھنے والی چزکا جادلہ ہے یا مطلق مبلح
منفعت کا تبادلہ ہے جس کی اباحث سی ایک حال کے ساتھ مخصوص
نہ ہو، (دوسری بایت رکھنے والی چزیا مطلق مبل منفعت ہے) جیسے
گرکی گزرگاہ یا زمین کا وہ حصہ جس میں کنواں کھودا جائے۔ ان
میں ہے ایک کا دوسرے سے تبادلہ، یعنی ایک طرف عین بایت اور
دوسری طرف منفعت مباحہ، ...... المذاب تعریف ان تمام صور توں
کو شامل ہوگی۔ کماب کا کماب سے تبادلہ، کماب کا حق مرور سے
تبادلہ، حق مرور کا کماب سے تبادلہ، ایک گھر کے حق مرور کا
دوسرے گھر کے حق مرور سے تبادلہ، ایک گھر کے حق مرور کا
دوسرے گھر کے حق مرور سے تبادلہ، ایک گھر کے حق مرود کا
مرداوی رحمة اللہ علیہ نے "الانصاف" میں بج کی متعدد تعریفات ذکر کرنے

اور اکثر پر اعتراضات کرنے کے بعد لکھا ہے وقال فی الوجیز: "هو عبارة عن تملیک عین سالیة، او منفعة مباحة علی التابید، بعوض سالی" ویرد علیه ایضا: الرہا والقرض، وبالجملة، قل ان یسلم حد قلت، لوقیل: هو

مبادلة عين اومنفعة مباحة مطلقاً، باحد هما كذلك على التاييد فيهما، بغير ربا ولا قرض، لسلم "

(الانصاف معرفة الراجع من الخلاف، للمرداوي ص ٢٦٠٥) "الوجيز من المعام كم: "أيع" اليت ركف والى چزيامبل

منفعت کا دائی طور پر مالی عوض کے بدلے میں مالک بنا دینے کا نام ہے "اس تعریف پر ربوااور قرض کے ذریعہ اعتراض وار دہوتا۔ : ظلاصہ کلام بیر ہے کہ کوئی تعریف اعتراض سے خالی نہیں ہے،

میں کتا ہوں کہ آگر اس طرح تعریف کی جائے کہ : رجع کمی چزیا مطلق مباح منفعت کاربااور قرض کے بغیر کسی دو سری چزیا مطلق مباح منفعت کے بدلے دائی طور پر مالک بنادیا ہے، " تواعتراض

برح معت ع برے والی طور پر مال بنا دیا ہے ، اور اسراس رہ اس المان میں المعاب :

" (ویصح آن بشتری مرافی ملک غیره) دارا کان او غيرها (و) ان يشتري (موضعا في حائط يفتحه باباو) ان يشتري ( بقعة في ارض يحفرها بئرا) بشرط كون ذلك معلوما، لان ذلك نفع مقصود، فجازيعه كالدورويصح ایضا ان پشتری (علویت ببنی علیه بنیانا موصوفاً) او ليضع عليه خشبا موصوفا ، لا نه ملك للبائم ، فجا زربيعه كالارض، ومعنى "موصوفا" اى معلوما ..... (وكذالوكان البيت) الذي اشترى علوه (غيرمبني اذا وصف العلو والسفل) ليكون معلوما، وانماصح لانه ملك للبائم، فكان له الاعتياض عنه (ويصح فعل ذلك) اي ماذ كرمن اتخاذ مرى ملك غيره، اوموضع في حائطه يفتحه بابا، اوبقعة في ارضه يحفرها بئرا، او علويت يبنى عليه بنيانا، اويضم عليه خشبامعلومين (صلحا ابدا) اي موبدا، وهوفي معنى البيع ..... (ومتى زال) البنيان اوالخشب (فله اعادته) لانه استحق ابقاوه بعوض (سواء زال لسقوطه) اي سقوط البنيان او الخشب او زال (لسقوط الحائط) الذي استاحره لذلك (او) زال (لغير ذلك) كهدمه اياه ..... (وله) اى لرب البيت (الصلح على زواله) اى ازالة العلوعن بيتة (او) الصلح بعد انهلالمه على (عدم عوده) سواء كان ما صالحه به مثل العوض الذي صولح به على وضعه اواقل اوا كثر، لأن هذا عوض عن المنفعة المستحقة له، فيصح بما اتفقا عليه '

(کشاف القناع المسهوتی، ص ۳۹۱، ۳۹۲ج ۳) کسی دوسرے کی ملکیت میں گرر گاہ خریدنا جائز ہے، چاہے وہ مکان ہو یا کچھ اور ہوای طرح کسی دوسرے کی دیوار میں دروازہ

کولنے کے لئے مخصوص حصہ خریدنا اور دومری کی زمین میں کوال كودن كى جكه خريدنا جائز ب بشرطيكه جكه متعين ومعلوم مو، كيونكه يه بهى منفعت مقصوده بالندامكانات كي طرح ال كي يع بهي جاتز ہوگی، ای طرح بی بھی مجے ہے کہ کسی مکان یا کمرہ کاعلو خرید ا اکراس بهم طے شدہ اندازی عمارت بائے یاس بر طے شدہ لکڑیاں رکھے کے تک علوجی بائع کی ملکیت ہے النزااس کی تھے بھی زمین کی طرح چائز ہے لفظ "موصوف" سے مراد معلوم ہے ..... ای طرح اس مکان کاعلو خریدنا بھی جائز ہے جو مکان ابھی تقیر شیں ہوا ہے بشرطیک علواور سفل کے اوصاف بیان کر دیتے ہول تاکہ مجے معلوم ہو جائے عاد وغیرہ کی تھ درست ہونے کی دجہ یہ ہے کہ وہ بھی بائع کی ملکت ہے لنذااے اس کا معاوف لینے کا حق ہای طرح وائمی صلح کے طور بر بھی ذکورہ بالا معالمات کرنا جائز ہے اینی ووسرے کی ملیت میں راست بنانا وروازہ کھولنے کے لئے واوار کی مخصوص مجد لینا، ماکسی کی زمین میں کنواں کھودنے کا حق لینا یا عمات بنانے کے لئے کی مکان یا کرے کاعلولینا یا متعین لکڑیاں ر کھنے کے لئے علو ماصل کرنا، ری صلح بھی بھے کے تھم میں ہے، اور جب علوی عمارت یا کاری کر جائے تواے دوبارہ علو پر عمارت بنوانے یالکڑی رکنے کا حق ہے کوئکہ مشتری عوض کے بدلے اے باق رکھنے کا حقدار ہے ، خواہ اور کامکان یالکڑی خود بخود کر عنی ہویاس دبوار کے مندم ہو سنوکی دجہ سے کر گئی ہو سے اس مرحمی مور مثلات نے کرایہ برلیاتھا یاکسی اور وجہ ہے منبد النيى وجرسے .... ملك مكان كے لئے جاز ب ك فريدار ے اس کاحن علوفتم کرنے کے صلح کر لے ایاعلوے مندم ہونے کے بعد صاحب علوے اس بات رسلے کر اے کہ دوبارہ علو بر عمارت تعميرند كرے ، خواه ان دونوں كى صلح استے معاوضے ير

ہوئی ہوجتنامعاوضہ دے کر صاحب علونے مالک سے علو خریداتھایا اس سے کم پر صلح ہوئی یااس سے زیادہ پر، کیوں کہ یہ اس منفعت کا عوض ہے جس پر استحقاق ثابت ہو چکا ہے، لازا جسنے پر دونوں راضی ہو جائیں اسٹے پر صلح جائز ہے۔ "

این قدامه حنبلی فرماتے ہیں:

"ولا يجوزان ينى دكانا، ولا يخرج روشنا ولاسباطاً على دوب غيرنا فذالا باذن اهله، ..... وان صالح اهل الدرب من ذلك على عوض معلوم جاز، وقال القاضى واصحاب الشافعى: لا يجوز، لانه يع للهواء دون القرار، ولنا انه ينى فيه باذنهم، فجاز، كما لو اذنوا له بغير عوض، ولانه ملك لهم، فجاز لهم اخذ عوضه كالقرار،

اذا ثبت هذا، فاتما یجوز بشرط کون ما یخرجه معلوم المقدار فی الخروج والعلو، و هکذا العکم فیما اذا اخرجه الی ملک انسان معن لا یجوز بغیراذنه، ویجوز باذنه بعوض، وبغیره اذا کان معلوم المقدار " (المغنی لاین قدامة، ص ۳۵ ج۵) جو راسته (گلی) دو مری جانب نه لکلیا بواس میں چورته بنانا، دوش دان لکانا، چهجه بناتا اس کی بین رہے والوں کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے سیس اگر گلی والوں نے پچھ متعین عوض لے کراس بارے بین صلح کرلی تو جائز ہے، قاضی اور فقماء شافعیہ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ فضاکی بیج ہے قرار کی نہیں۔ ایملی ولیل یہ ہے کہ جس طرح اگر گلی والے کسی معادضہ کے بغیر اس بازت دیں تو جائز ہے ای طرح معادضہ لے کر اجازت دیں قو جائز ہے ای طرح معادضہ کے بغیر اس جائز ہو گا کیوں کہ وہ گلی ان لوگوں کی دو گلی ان لوگوں کی

مكيت ہے اس لئے ان كے لئے اس كا عوض لينا جائز ہے جس

طرح قرار کا عوض لینا جائز ہوتا ہے۔

جب اتن بات البت ہو گئی تو یہ بات بھی جانی چاہئے کہ جواز اس شرط کے ساتھ ہے کہ گلی میں جو چز بردھائے گاس کی مقدار اور بلندی معلوم ہو۔ اس طرح اگر کوئی فخص کسی متعین آ دی کی ملکیت کی جانب روشندان وغیرہ بردھانا اور لکلانا چاہتا ہے تو بھی یمی عمم ہو گا کہ اس کی اجازت کے بغیر جائزنہ ہو گا، اس کی اجازت سے جائز ہو گا خواہ وہ اجازت بالعوض ہو یا بلا عوض بشرطیکہ اس کی مقدار معلوم ہو۔ "

ابن قدامه به بھی لکھتے ہیں کہ:

"ولا يجوزان يفتحق الحائط المشترك طاقا ولا بابا الا باذن شريكه، لان ذلك انتفاع بملك غيره، وتصرف فيه بما يضره به، ولا يجوزان يغرزنيه وتدا، ولا يحدث عليه حائطا، ولايستره، ولايتصرفنيه نوع تصرف، لانه تصرفى الحائط بما يضربه، فلم يجز كنقضه ولا يجوزله فعل شيئي من ذلك في حائط جاره بطريق الاولى، لانه اذا لم يجز فيما له فيه حق، فيما لاحق له فيه اولى، وان صالحه عن ذلك بعوض جاز" (الننى لاين قدامة، ص ٣٦ ج ٥ كتاب الصلح) "مشترک دیوار میں شریک کی اجازت کے بغیر محراب یا دروازہ کھولنا جائز نمیں ہے کیونکہ یہ دومرے کی ملکیت سے انفاع ہے ، اور ديوار مي ايا تفرف ہے جو ديوار كے لئے نقصان دہ ہے، يہ بھى جائز شیں کہ مشترک دیوار میں من کاڑے اور اس مرکز اور کھڑی کرے اور نہ ہی اس دیوار کو ڈھکنا جائز ہے، رض بیاک مشترک دیوار میں شریک کی اجازت کے بغیر کسی متم کا تصرف نہ كرے مكوں كر يد ديوار ميں اليا تقرف ہے جو ديوار كے لئے ضرر رسال ہے لنذااس کاجواز نہیں ہو گاجس طرح مشترک دیوار توژنا جائز نسیں، این بروی کی دایوار میں اس طرح کا کوئی کام کرنا

بدرجداولی جائز نہیں ہوگا کیونکہ جب یہ تصرفات اس دیوار میں جائز نہیں جس میں اس کا حق بی نہیں اس نہیں اس میں توجس میں اس کا حق بی نہیں اس میں توعدم جواز بدرجداولی ہوگااور آگر عوض دے کر ذرکورہ بالا کسی تصرف کے لئے شریک یا پڑوی سے صلح کر لی تو تصرف جائز ہوگا۔
گا۔

ابن قدامه به بھی فرماتے ہیں:

"ولا يجوزان يحفرى الطريق النافذة بئرالنفسه، سواء جعلها لماء المطر، اولسيتخرج منهاما ينتفع به ولا غير ذلك ..... وأوصالح اهل الدربعن ذلك بعوض جاز (حاله مالة ص٣٥، ٥٣٥)

جو راستہ آر پار ہو اس میں اپنے لئے کوال کھودنا جائز نہیں ہے،چاہے یہ کوال ہارش کے پانی کے لئے کھودا ہو،یا پانی حاصل کرنے کے لئے یاکسی اور مقصد کے لئے کھودا ہو..... البتہ اگر کلی والوں سے کنوال کھودنے پر معاوضہ دے کر صلح کر لی ہے تو جائز ہے

مالكيه كانمب

فقہائے مالکید کے یہاں بیچ کی مشہور تعریف وہ ہے جوابن عرف کی طرف منسوب ہے وہ است منسوب ہے وہ است منسوب ہے وہ است

"عقد معاوضة على غير منافع، ولا متعة لذة" (مواصب الجليل للعطاب ص ٢٢٥ ج ٣)

" بیج ایبا عقد معاوضہ ہے جو منافع پر نہ کیا جائے اور نہ ہی لذت حاصل کرنے کے لئے کیا جائے

اس تعریف سے اجارہ اور کرایہ داری نکل جائے گی کیوں کہ ان دونوں میں منافع پر عقد ہوتا ہے، نکاح بھی اس تعریف سے خارج ہے، کیونکہ نکاح لذت حاصل کرنے کے لئے کیا جاتا ہے، اس تعریف کے ظاہری الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ مالکیہ کے نزدیک بج مادی اشیاء بی کی ہو سکتی ہے، منافع اور حقوق کی شیں ہو سکتی ۔

لیکن اس تعریف کے بر خلاف فقهاء مالکید کے یہاں بعض ایسی ہوع کا جواز ماتا ہے جو حقوق اور منافع کی بھے پر منتمی ہوتی ہیں چنانچہ مالکید کے یہاں حق تعلی کی بھے جائز ہے اس طرح دیوار میں لکڑی گاڑنے کے حق کی بھے بھی جائز ہے، چناچہ علامہ در دیر" الشرح الکبیر میں لکھتے ہیں: ۔

"(وجاز) يم (هواه) بالمد، اى فضاه (فوق بواه) بان يقول شخص لصاحب ارض بعنى عشرة اذرع مثلا فوق ما تبنيه بارضك (ان وصف النباء) الاسفل و الاعلى لفظا او عادة للخروج من الجهالة والغررويلك الاعلى جميع الهواء الذى فوق بناه الاسفل ولكن ليس له ان يبنى ما دخل عليه الابرضا الاسفل ..... (و) جازعقد على (غرزجذع) اى جنسه، فيشمل المتعدد (في حائط) لآخر بيعا او لجارة وخرق موضع الجذع على المشترى اوالمكترى -

(الدسق على الشرق الكيرص ١١ ج ٣)

" نضاك اوپر فضاكى رُحْ جائز ہے مثلاً كوئى فخص ذهين كے الك

سے كے كه اپنى زهين پر تم جو عمارت تقيير كرو گے اس كے اوپر وس

وراع فضا ميرے ہاتھ رُجُّ دوكيكن اس كے جوازكى شرط يہ ہے كه

لفظوں ميں ياعرف وعادت كى بنياد پر شيچ اور اوپر والے مكانوں كے

اوصاف طے كر لئے جائيں تاكہ يہ رُحِ جالت اور غرر سے نكل

وائے ، اوپر كى منزل والا شيچ كى عمارت كے اوپر كى پورى فضا كا مالك

ہوجائے گا۔ البت اوپر والے كے لئے جائز نميں كہ وہ شيچ والے كى

رضا مندى كے بغيراس كى حديث تقيير كرے۔

اور دوسرے کی دیوار پر لکڑیاں رکھنے کی بھے کرنا یا اجارہ پرلینا جائز ہے اور دیوار پر جس جگہ لکڑیاں رکھی جائیں ان جگہوں کا کاثنا یا توڑنا خریدار یا کرایہ دار کے لئے جائز ہوگا۔ علامه خطاب به مسلد ذكر كرنے كے بعد لكھتے ہيں:-

ولا يجوز لمبتاع الهواء بيع ماعلى سقفه الا باذن البائع، لان الثقل على حائطه ..... و يفهم منه انه سلك ما فوق بناء من الثقل "الهواء الا انه لا يتصرف فيه لحق البائع في الثقل " (مواهب الجليل ص ٢٧٢٦)

"فضافریدنے والے کے لئے سہ جائز نمیں ہے کہ اپلی چست
کے اوپر کی فضا بائع کی اجازت کے بغیر کمی اور کے ہاتھ زیج دے اس
لئے کہ اوپر والے مکان کا بوجہ بھی اصل بائع کی دیوار پر پڑے گا
..... اس سے سہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ فضافریدنے والا اپنے
مکان کے اوپر کی فضا کا ملک تو ہو گیالیکن دیوار پر بوجھ ڈالنے کا جو
حق بائع کا ہے اس کی وجہ سے وہ اوپر کی فضا میں تصرف کرنے کا
حق نہیں رکھتا۔

علامه مواق نے اس پرید اضافہ کیا ہے:-

" يجوزي قول مالك شراء طريق ى دار رجل، وموضع جذوع من حائط يحملها عليه اذا وصفها"

(اللج والاكليل المواق بهامش العطاب ص ٢٥٥ج ٣)
"ام مالك ك قول في مطابق كمى شخص ك احاطه مين راسته خريدنا وركسي كى ديوار برككريان ركھنے كى جگه خريدنا جائز ہے بشرطيكه دونوں كى حد بندى كر دى مئى ہو-

امام ملک کی المدونة الكبری سے ظاہر ہوتا ہے كہ ان كے يمال حق شرب كی بيع بھی جائز ہے، چنانچ المدونہ الكبرى ميں آيا ہے۔

"قلت: - ارئيت ان بعت شرب يوم، ايجوز هذا ام لا؟ قال: قال مالك: هو جائز قلت: فان بعت حظى، بعت اصله من الشرب، وأنمالى فيه يوم من التى عشر يوماً، ايجوز في قول مالك؟ قال: نعم قلت! فان لم ابع اصله، ولكن

جعلت ابیع منه السقی، اذا جاء یوسی بعت ماصارلی من الماء من یسقی بد، ایجوزهذا فی قول مالک، قال: نعم "من یسقی بد، ایجوزهذا فی قول مالک، قال: نعم "من یسقی بد، ایجوزهذا فی المرونة الكری ص ۱۲۱ و ۱۲۲ ج ۱۰)

(الدونة البرى س الا و ۱۲ او ۱۲ ای ۱۹ او ۱۲ ای ۱۹ ای ۱۳ مین ایک در مین ایک در مین ایک دن کاحق شرب بیچوں توبیہ جائز ہوگا یا نہیں؟ الم ملک نے فرمایا کہ جائز ہو گا یا نہیں؟ الم ملک نے فرمایا کہ جائز ہو گا یا نہیں دن ہے کیا گھر میں نے اپنا حصہ بیچا تواصل حق شرب بیچ دیا ملائکہ میرے لئے بارہ دنوں میں ایک دن ہے کیا پھر بھی اس کی بیچ الم ملک کے قول کے اعتبار سے جائز ہوگی؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں! میں نے عرض کیا کہ اگر میں اصل حق نہ بیچوں مثل جب میرا دن آئے تو اس دن جتنا بلکہ ایک دن کا پانی بیچوں مثل جب میرا دن آئے تو اس دن جتنا بانی ہو دہ بیچ دوں توکیا ہے الم ملک کے قول کے اعتبار سے جائز ہوگا؟ انہوں نے فرمایا ہاں!

ان عبارتوں سے ظاہریہ ہوتا ہے کہ فقهاء مالکید کے نزدیک ان حقوق کی تھ جاز ہے اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ان عبارات کو اعیان کی تھے پر محمول کریں جن کے ساتھ یہ حقوق متعلق ہیں اس لئے کہ حق شرب کی تھے کو اس مسلہ میں پانی کی تھے سے الگ ذکر کیا گیا ہے اور دونوں کو الگ الگ عبار نوں میں جائز کما گیا ہے حالانکہ حق شرب کا حصہ حق مجرد ہی ہے اور اس لئے بھی کہ مجرد فضاکی تھے مالکید کے یمال جائز نہیں ہے الاب کہ تقمیر

"قلت: ارئيت ان باع عشرة اذرع من فوق عشرة اذرع من هواء هوله، ايجوز هذا قول مالك؟ قال: لا يجوز هذا عندى، ولم اسمع من مالك فيه شيئا، الا ان يشترط له بناء يبنيه، لان يبنى هذا فوقه، فلا باس بذلك

كى غرض سے ہو چنانچہ المدونة الكبرىٰ ميں آياہ۔

(المدونة الكبرى ص ٥١ ج ١٠)

" میں نے عرض کیا آپی کیارائے ہے کہ اگر ایک آدی اپی فضایس سے دس ذراع کے اوپر کی دس ذراع فضائ حدے تو کیا ایاکرنالم مالک کے قبل کے اعتبار سے جائز ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے نز دیک ایاکرنا جائز نہیں ہے اور میں نے اس بارے میں الم ملک سے کوئی بات نہیں سی ہے، اللید کہ اس بات کی شرط لگا دی جائے کہ فضا کا ملک اس جگہ عمارت تغیر کرے آگہ فریدار اس کے اوپر عمارت تغیر کر سکے قو پھر اس تیج میں کوئی حرج نہیں ہے۔

"علامه زرقاني" نے منفعت كى بيج كو بھى بيج كاقسام مين ذكر كياہے چنانچه مد

لکھتے ہیں۔

"البيوع جمع بيع وجمع لاختلاف انواعه، كبيع العين، وبيع الدين، وبيع المنفعة

(شرح الزرقاني على الموطاص ٢٥٠ جس)

" بيوع ترج كى جمع اس واسط لايا كياكم اس كى مختلف وسيس بيل مثلاً عين كى تيج، منفعت كى تيج

" ان تمام عبارتول سے ظاہر ہوتا ہے كہ جن منافع كو اين عرفه ليے كى تعريف سے خارج كياہے وہ موقت منافع بيں جن كو اجاره ياكرايد وارى كما جاتا ہے جمال تك منافع موبدة (دائمي منافع) كا ليك ہے تواس كى تيج مال يك ميال بحى جائز ہے۔ واللہ سجانہ الحك ہے بيال بحى جائز ہے۔ واللہ سجانہ الحك

احناف كاندب

نقمائے احتاف کے یہاں تھے کی مضہور تعریف سے "بل کا مل ۔ تا بادلہ کرنا" (ابحرالرائن م ۲۵۲ج ۵) بعض فقماء نے سے تعریف کی ہے "ایک مرغوب چیز کا دوسری مرغوب چیز سے تبادلہ کرنا" ( بدائع (الصنائع م ۱۳۳۳ج ۵) لیکن مرغوب چیز سے مراد احتاف کے یہاں مال ہی ہے کیونکہ علامہ کا سانی جنہوں نے بھے کی یہ تعریف کی ہے انہوں نے دوسرے مقام پر یہ بھی لکھا ہے کہ " بھے مال سے مال کے تبادلہ کا نام

ے " (بدائع الصنائع ص ۱۳۰ ج۵) اس طرح صاحب الدرالخار نے شرح سلتقی الابح میں صراحت کی ہے کہ مرغوب چیزے مال ہی مراد ہے۔

مال کی تعریف میں نقهاء احناف کی عبارتیں مختلف ہیں، ابن عابدین لکھتے

"المراد بالمال ما يميل اليه الطبع، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة، والماليه تثبت بتمول الناس كافة، أو بعضهم، والتقوم يثبت به و بابا حة الانتفاع به شرعاً "

(روالمحتارص ٣٥٣)

" بال سے مراد وہ چیز ہے جس کی طرف طبیعت ماک ہواور وقت ضرورت کے لئے اس کو ذخیرہ کرناممکن ہو اور مالیت تمام لوگوں یا بعض لوگوں کے مال بنانے سے جابت ہوتی ہے اور "تقوم" مايت بنانے كے ذريعه بھى ثابت موما ب اور شرعاس سے انقاع جائز ہونے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے

اس کے بعد ابن عابرین نے الحاوی القدی سے نقل کیا ہے:-"المال اسم بغير الآدمي خلق لمصالح الآدمي، وامكن

احرازه والتصرف فيه على وجه الاختيار أ

(روالمعتارص ٣٥٣) "مل اس غیر انسان کا نام ہے جو انسان کے مصالح کے لئے

بداکیا گیاہواوراے این حفاظت میں لے لینااوراس میں اپی مرضی ہے تصرف کرناممکن ہو"

ان دونوں تعریفوں میں سے کوئی تعریف ایسی شیس ہے جو بیج کو اعیان میں منحصر کرتی ہواور حقوق یا دائمی منافع کو صراحیاً بیچ کی تعریف سے نکال دیتی ہو لیکن الدرالمخیار

ك مصنف علاء الدين حصكفي" في سلتقى الله تحركى شرح مين اليي تعريف كى ب جوتع

کو اعمان میں محدود کر دیتی ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں :-دور میں میں معدود کر دیتی ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں :-

" والمراد بالمال عين يجرى فيه التنافس والابتذال "

(الدر المنتقى، بحامش مجمع الانهرص ٣ ج٢)

مال سے مراد وہ عین (مادی اور محسوس چیز) ہے جس کے بارے میں لوگوں کے درمیان رغبت اور حرص پائی جائے اور اس

كااستعال كيا جاتا مو-

مل کی تعریف میں اس بات کی صراحت کہ وہ اعیان میں سے ہونی جاہے، اگر چہ ا حصف کی کے علاوہ کسی اور حفی فقیہ کے یہاں اتنی وضاحت سے نہیں ملتی لیکن متاخرین

فقہائے احناف کے کلام اور ان کی تعریفات سے میہ بات مستنبط ہوتی ہے کہ مال کی تعریف میں عینیت ان کے یہاں ملحوظ ہے اس لئے شیخ مصطفئے زر قاء نے ان تعریفات پر تنقید

لرتے ہوئے مال کی ایک دوسری تعریف کی ہے وہ لکھتے ہیں۔

" المال: هوكل عين ذات قيمة ما دية بين الناس

( الفقه الاسلامي واد لته لوهية الزحيلي ص٣٥٥ج٣)

ر النفية الرساري والدينية توهيبه الرهبيني ال

" مال ہروہ عین ہے جولوگوں کے در میان مادی قیمت رکھتا ہو" ان دونوں تعریفوں کا تقاضا یہ ہے کہ مال مادی چیزوں میں محدود ہو، منافع اور

حقوق مجردہ کو شامل نہ ہوای لئے فقہائے احناف نے منافع اور حقوق مجردہ کی تیع جائز نہ ہونے کی صراحت کی ہے فقہائے احناف نے صراحتاً لکھاہے کہ حق تعلی کی تیع جائز نہیں

ہے علامہ کا سانی لکھتے ہیں۔

"سفل وعلوبين رجلين انهدما، فباع صاحب العلوعلوه لم يجز، لأن الهواء

يس بمال" (بدائع الصنائع ص ١٥٥٥ ج٥)

آگر ایک آدی کی نیج کی مزل ہے اور دوسرے آدی کی اوپر کی منزل اور دونوں منزلیں ممندم ہو گئیں اس کے بعد اوپر کی منزل کے ملک نے اپنا حق علوج دیا تو یہ جائز نہیں ہے کیونکہ فضا مال نہیں

صاحب هذا يد لكهتر سي "لان حق التعلى ليس بمال، لان المال ما محرب مدانه"

کونکہ حق تعلی مال نہیں ہے اس لئے کہ مال وہ ہے جس کی ، مکر مد "

ای طرح حق تسییل کے عدم جوازی بھی فقہائے احناف نے صراحت کی ہے میں نے کسی حفی فقیہ کے بہال حق تعلی اور حق تسییل کے جواز کا تھم نہیں ویکھا۔ (ردالمحتار ص ۱۳۲ج)

لیکن بعض فقهائے احناف نے حق مرور اور حق شرب کی بیچے کو جائز کہا ہے اس سلسلہ میں فقہائے احناف نے جو کچھے لکھا ہے اسے ہم بیان کرتے ہیں۔

احناف کے نزدیک حق مرور کی تیج

حق مرور کی بیج کے سلسلے میں فقہائے احناف کے یہاں دو روایتیں ہیں پہلی روایت زیادات کی ہے جس میں اس کو ناجائز کہا گیا ہے، دوسری روایت کتاب القسمة کی ہے جس میں حق مرور کی بیج جائز قرار دی گئی ہے۔ صاحب ہدایہ لکھتے ہیں۔
"(وید الطریق و همته حائز، وید مسلل الماء و همته باطل) والمسئلة

" (ويبع الطريق و هبته جائز، ويبع مسيل الماء و هبته باطل) والمسئلة تحتمل وجهين! بيع رقبة الطريق والمسيل، ويبع حق المرورا والتسييل فان كان الاول فوجه الفرق بين المسئلين ان الطريق معلوم، لان له طولا وعرضا معلوما واما المسيل فمجهول، لا نه لا يدرى قدرما يشغله من الماء، وان كان الثابى فني يبع حق لعرور روايتان، ووجه الفرق على احدا هما يبنه وبين حق السيبل ان حق المرور معلوم، لتعلقه بمحل معلوم، و هوالطريق، اما المسيل على السطح فهو نظير حق التعلى، وعلى الارض مجهولة لجهالة محله، ووجه الفرق بين حق المرور والبناء، حق التعلى على احد الروايتين ان حق التعلى يتعلق بعين لا تبقى، و هوالبناء، فاشبه المنافم - اما حق يتعلق بعين تبقى

وهوالارض، فاشبه الاعيان"

( فتح القدير ص ٢٠٥ ج ٥)

"راسته کی بیج اور اس کامبه جائز ہے اور پرنالے کی بیج اور مبه باطل ہے اس مسئلہ میں دو صورتیں ہوتی ہیں۔

اصل راسته اور بر ناله کی تع-

\_راستہ چلنے کے حق اور پانی بمانے کے حق کی تھے۔

اگر مہلی صورت مراد ہے تو دونوں مسلوں میں فرق کی وجہ یہ ہے کہ راستہ معلوم

ہاس لئے کہ اس کی لمبائی اور چوڑائی معلوم ہاور پانی بننے کی جگہ غیر متعین ہونے کی وجہ سے کہ بانی کتنی زمین کو مشغول کرے وجہ سے مجمول ہے کہ بانی کتنی زمین کو مشغول کرے

گا۔ اگر دوسری صورت ہے تو حق مرور کی تھے کے بارے میں دوروایتیں ہیں جس روایت میں حق مرور کی بھے کو جائز کما ہے اس کی بناپر حق مرور کی بھے اور حق مسیل کی تھے کے

در میان فرق میرے کہ حق مرور معین ومعلوم ہے کیونکہ اس کا تعلق معین جگہ ہے ہے لو میں مقرب کے مصرب کا سمانیا ہمیں الکا حدید اس مشل سمان

یعنی راستد جمال تک چھت کے پرنالہ کا تعلق ہے تودہ بالکل حق تعلی کے مثل ہے اور زمین کا حق مسیل مجمول ہے کیونکہ اس کامحل مجمول ہے اور ایک روایت کی بنیاد پر حق

مرور اور حق تعلی میں فرق کی وجہ رہ ہے کہ حق تعلی ایسی چیزے متعلق ہے جو باتی رہنے والی نہیں یعنی عمارت ، لازاحق تعلی منافع کے مشابہ ہو کمیااور حق مرور باتی رہنے والی چیز

علامداین ہمام نے اس فرق پریہ اعتراض کیا ہے کہ بیع جس طرح باتی رہنے والی چزکی ہوتی ہے اس طرح باتی نہ رہنے والی چزوں کی بھی ہوتی ہے اس لئے باتی رہنے والے

ان حق المروريتعلق برقبة الأرض، وهي مال هوعين، فما يتعلق به يكون له حكم العين، اماحق التعلى فحق يتعلق بالهواء، و هوليس بعين مال"

مان (فق القدير ص٢٠٦ ج ۵)

کہ حق مرور زمین سے متعلق ہوتا ہے اور زمین ایک ایسامال ہے جو مادی اور محسوس ہے الذااس سے متعلق حق کو بھی عین کا تھم

بوادی ور سون ہے ہد و اس کے بر خلاف حق تعلی فضا سے تعلق رکھنے والا حق ہے اور فضاعین مال نہیں ہے " فقیہ ابو اللیث نے زیادات کی روایت کو سیح قرار دیا ہے جس میں حق مرور کی تیج کو ناجائز کما گیا ہے ، اس لئے کہ حقوق مجردہ کی تیج جائز نہیں ہوتی۔ لیکن "الدرالخل " میں ذکر کیا گیا ہے۔ " ابن عابدین " اس کے تحت لکھتے ہیں، ۔
کے تحت لکھتے ہیں، ۔

"قوله" وبد اخذ عامة المشايخ" قال السائحان: وهوالصحيح، وعليه الفتوى، مضمرات والفرق بينه وبين حق التعلى حيث لا يجوز، هو ان حق المرورحق يتعلق برقبة الارض، وهي مال هوعين، فما يتعلق به له حكم العين، اما حق التعلى فمتعلق بالهواء، وهوليس بعين مال (درالخارص ١٣٢ ج٣)

صاحب "الدرالخار" كا قول "وبد افذ عامة الشائخ" كى بار من سائحانى "كليت بيس كه يم سيح ب اور اسى بر فتواى به من مح به ورميان فرق به من مرور اور حق تعلى جوناجاز بان دونول كر درميان فرق بيب كه حق مرور الياحق بجوزين سي متعلق ب اور زين عنى مل به الذا اس سے تعلق ركھنے والے حق كو بھى عين كا تحم ماصل ہوگاس كر بر ظاف حق تعلی فضا سے متعلق ب اور فضا عين مل نميں ب

مین مل میں ہے۔

اس تفصیل ہے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ متافرین فقہاء احناف کے نز دیک رائح

یہ ہے کہ حق مرور کی ہیچ جائز ہے۔ کیونکہ حق مرور عین سے تعلق رکھنے والا حق ہے لاندا

ہیچ کے جائز ہونے میں اسے بھی عین کا حکم حاصل ہو گیا، اس اصل کی بنیاد پر مناسب یہ

قاکہ زمین پر پانی بمانے کے حق کی ہیچ جائز ہو کیونکہ یہ بھی ایسا حق ہے جو عین سے متعلق

ہے لینی زمین سے لیکن فقہانے حق تسییل کی ہیچ کو منع کیا ہے۔ کیونکہ پانی بمانے کا کمل محل مجمول ہے اس لئے منع نہیں کیا کہ وہ حق مجرد کی ہیچ ہے جیسا کہ صاحب "ہوایہ "کی بیان کی ہوئی علت سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس علت کا نقاضہ یہ ہے کہ اگر پانی بمانے کا محل متعین کر دینے سے جمالت دور ہو جائے اور پانی اس متعین محل سے تجاوز نہ کرے تو حق متعین کر دینے سے جمالت دور ہو جائے اور پانی اس متعین محل سے تجاوز نہ کرے تو حق

تسييل کي تھ بھی جائز ہوگي حق شرب کي بيع

حق شرب کی تھے کے ہرے میں بھی فقہائے احناف کے اقوال مخلف ہیں چنانچہ حفی مسلک کی ظاہرروایت ہے کہ حق شرب کی تھے جائز نہیں ہے۔ پھر بہت سے مشائخ نے عرف کی بنیاد پر حق شرب کی تھے جائز قرار دی ہے۔ "روالمحتار" وغیرہ میں عدم جواز پر فتوی ہے۔ لیکن نظر غائز سے ہیہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جن فقہاء نے حق شرب کی بھے کا عرف قائم ہونے کی باوجود اس کے جواز سے منع کیا ہے ان حضرات نے غرر اور جمالت کی وجہ سے منع کیا ہے۔ اس وجہ سے نہیں کہ حق شرب مل نہیں۔ چنانچہ امام مرخسی "کھتے ہیں:

"بيع الشرب فاسد، فانه من حقوق المبيع بمنزلة الاوصاف، فلا يفرد بالبيع ثم هو مجهول فنسه غير مقد ورا لتسليم، لان البائم لا يدرى ايجرى الماء ام لا؟ وليس و وسعه اجراوه قال: "وكان شيخنا الا مام يحكى عن استاذه انه كان يفتى بجوازيع الشرب بدون الارض، و يقول: فيه عرف ظاهر في ديا رنا بنسف، فانهم يبيعون الماء" فللعرف الظاهر كان يفتى بجوازه، ولكن العرف الما يعتبر فيما لانص بخلافه، والنهى عن بع الغررنص بخلاف هذا العرف فلا يعتبر" -

(مبسوط السرند من من ۱۳۵ تر ۱۳ می ۱۳۵ تر ۱۳ می ۱۳۵ تر ۱۳ می از در جری کی فاصلا ہے ، کیوں کر رہ بیجے کے حقوق میں سے ہاور مبیع کے حقوق مبیع کے اوصاف نے ورجہ یں ہیں لاذا علی درجہ اس کی کے نمیں کی جاسکتی پھر حق شرب فی نفسد مجمول ہے اس کے حوالہ کرنے پر قدرت نمیں کیوں کہ بائع جاتا ہی نمیں کہ پانی جاری ہوگا یا نمیں؟ اور پانی جاری کرنا اس کے افتیاد میں نمیں۔ اور ہارے شخ الدام اپنے استادے نقل کرتے تھے کہ "وہ نمیں۔ اور ہارے شخ الدام اپنے استادے نقل کرتے تھے کہ "وہ

زمین کے بغیر حق شرب کی بی کے جواز کا فتریٰ دیا کرتے ہے اور فرماتے ہے کہ اس کے بار میں ہمارے دیار "نسف" میں داخع عرف عرف موجود ہے کہ لوگ پانی بیچ ہیں۔ "غرض یہ کہ واضح عرف کی بنیاد پر وہ حق شرب کی بیج کے جواز کا فتویٰ دیا کرتے ہے لیکن عرف کا مقابد ان جمل عرف کے خلاف نص موجود نہ ہو اور بی غرر سے ممافت والی حدیث اس عرف کے خلاف میں موجود نہ ہو اور بی غرر سے ممافت والی حدیث اس عرف کے خلاف میں موجود نہ ہو اور بی غرر سے ممافت والی حدیث اس عرف کے خلاف میں موجود نہ ہو اور می غرر سے ممافت والی حدیث اس عرف کے خلاف میں ہے لندا یہ عرف قائل اعتبار نہیں موجود ہے۔ "

الم مرخسی "في عدم جواز کے دواسباب بيان کے بيں، پہلاسب بيہ که شرب ميع کے حقوق ميں ہے ہائذامتقالاس کی ج نمیں ہو سکتی اور دو سراسب بيہ ہے کہ شرب کی بچ ميں دھو کہ اور جہات ہے اور جب جائز کنے والوں في عرف ظاہر سے استدال کياتوالم مرخسی "في ان کے روميں صرف غرر وجہالت کی بات ذکر کی ۔ اور کھا کہ عرف ميں اس کی صلاحیت نہیں ہے کہ اس کی دجہ سے اس غرر کو جائز کما جائے۔ جس کی نص میں ممافعت آئی ہے، بيہ نہيں فرمایا کہ عرف اس قابل نہيں ہے کہ اس کی وجہ سے حقوق کی بچ جائز ہو۔

ابن مام " نے بھی اس کی صراحت کی ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

"ثم بتقديرانه حظ من الماء فهو مجهول المقدار فلا يجوزييمه

وهذا و جه منع مشایخ بخاری بیعه مفرداً" د

(فع القدير ص ٢٠٥ ج٥)

" پھراس نقدر پر کہ " شرب" پانی کے ایک جھے کا نام ہے جس کی مقدار مجمول ہے لنذااس کی تھ جائز نہیں ہوگی اس وجہ سے

مشائخ بخارائے متقلان کی بیچ کو منع کیاہے۔ "

"برق" كى عبات ابن مام" ، مى زياده صري ب، چنانچ لكت بين:

"وابمالم يجزبيم الشرب وحده في ظاهر الرواية للجهالة،

لا باعتبارانه ليس بمال" (العابة بهاش اللح ص ٢٠٠٣ ٥٥)

"ظاہر الروایت میں تھا "شرب" کی بیج کو جمالت کی وجہ سے ناجائز کما گیا ہے اس وجہ سے نہیں کہ "شرب" مال نہیں ہے۔ "

امام سرخسسی" نے دوبارہ یہ مسئلہ کتاب المرادعة میں زیادہ تفصیل کے ساتھ الکھا ہے اور اخیر میں بیج شرب کو عرف کی دجہ سے جائز کنے والے مشامخ متاخرین کا قول

ذكركيا ہے اور ان كے قبل بركوئى تقيد نيس كى ہے۔

۽ ده لکھتے ہيں :

وبعض المتاخرين من مشايخنا رحم هم الله افتى ان يبيع الشرب وان لم يكن له ارض للعادة الظاهرة فيه في بعض البلدان، و هذه عادة معروفة بنسف، قالوا: انما جوز الاستصناع للتعامل، وان كان القياس ياباه، فكذلك بيع الشرب بدون الارض "

(مبسوط السرخسي ص ١٥١ ج ٣٣)

"مثائ متاخرين ميں سے بعض نے شرب كى تي كى جواز كافتوى
ديا ہے، اگر چہ اس كے ساتھ ذمين كى تيج نہ كى جائے، ان حضرات
نے ايسابعض شروں كے عرف كى بنياد پر كما ہے چنا نچہ صرف شرب
كى تيج "نسف"كى معروف عادت ہے، ان حضرات نے فرايا
ہے كہ استصناع كو تعالى كى وجہ سے جائز كما كيا ہے اگر چہ قياس
كا تقاضہ اس كے خلاف تھا۔ اس طرح زمين كے بغير شرب كى بيج
مجى عرف كى وجہ سے جائز ہوگئى۔"

فقماء احناف" نے بھے شرب کے بارے میں جو کھے لکھا ہے اس سے حقوق کے مسلمیں بعینه وی باتیں معلوم ہوئیں جو حق مرور اور حق تسنیل کی بھے کے مسلمیں ان کی بحوں سے معلوم ہوئی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ " حق اگر کسی عین مال سے متعلق ہو تو اس کی بھے جائز ہوگی بشرطیکہ وہاں کوئی مائع مثلاً غرر اور جمالت وغیرہ نہ پایا مائے۔

بعض متافرین احناف نے لکھا ہے جن حقوق کی تھ جائز ہیں ہے مثلاً حق تعلی، حق تسنیل، حق شرب ان کاعوض لینا بطریق بھ تو جائز ہیں، لیکن صلح کے طریقے پر ان کاعوض لینا جائز ہے۔ علامہ فلد آنای " مل کے بدلہ میں وظائف سے دستبرداری کامئلہ ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

"اقول" وعلى اذكروه من جوازا لاعتياض عن الحقوق المجردة بمال ينبغى ان يجوزالاعتياض عن حق التعلى وعن حق السيل بمال لان هذه الحقوق عن حق الشرب وعن حق المسيل بمال لان هذه الحقوق لم تثبت لا صحابها لا جل دفع الضررعنهم بل ثبتت لهم ابتداء بحق شرعى فصاحب حق العلواذا انهدم علوه، قالوا: ان له حق اعادته كما كان عبراعن صاحب السفل، فاذا نزل عنه لغيره بمال معلوم ينبغى ان يجوزذلك على وجه الفراغ و الصلح ، لا على وجه البيع، كما جازالنزول عن الوظائف و نحوها للسيما اذا كان صاحب حق العلو قيرا قد عجز عن اعادة علوه، فلولم يجزذلك له على الوجه الذي ذكرتاه، يتضرر فليتا مل وليحرر والله سبحانه اعلم

"میں کتا ہوں کہ حقوق مجردہ کا مال کی صورت میں عوض الینے کا جواز جو فقہاء نے ذکر کیا ہے اس کی بنیاد پر مناسب ہے کہ حق تعلی حق شرب اور حق مسئیل کا عوض ملی لینا بھی جائز ہو، کیونا، یہ حقوق اصحاب حقوق کے لئے دفع ضرر کے لئے ثابت نہیں ہوئے ہیں بلکہ اصحاب حقوق کے لئے ان حقوق کا ثبوت ابتداء حق شرع کی بنا پر ہوائے لئذا جس محف کو حق علو حاصل ہے ابتداء حق شرع کی بنا پر ہوائے تو اسے دوبارہ علو کی تقمیر کا حق ہے جس طرح پہلے اس کا علو تھا لنذا جب وہ محف متعین مال کے بدلے جس طرح پہلے اس کا علو تھا لنذا جب وہ مقبر دار ہوگیا تو مناسب یہ میں دو سرے محف کے طور بریہ بھی جائز ہوائے کے طور جائز نہ ہوہ جس

کے حق سے دستبرداری جائز ہوتی ہے خصوصااس وقت جب کہ حق علو والا مخص ایسا تنگ وست ہو کر علوکی دوبارہ تعمیر سے عاجز ہو، کیونکہ اگر نہ کورہ بالا طریقے پر اس کے لئے حق علو کا عوض لینا

ہو، یونکہ اگر مدنورہ بالا طریعے پر اس نے سے میں۔ جائز نہ ہو گا تواہے ضرر پہنچے گا۔ واللہ سجانہ اعلم''

یہ ان بحثوں کا حاصل ہے جو میں نے منافع کی بیج اور اعیان سے تعلق رکھنے والے حقوق کے ستلہ میں فقهاء احناف کے یہاں بائی ہے۔

اس نوع کے حقوق کے احکام کا خلاصہ

آ مے بوصے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جو فقهی عبارتیں اوپر ذکر کی ر

کئیں ان کا خلاصہ یمال درج کر دیں۔ (أ) \_\_\_\_ئع کی تعریف کے بارے میں فقہامیں اختلاف ہے فقہاء شافعیہ اور حنابلہ مجھ

(۱) \_\_\_ بھی معربیف نے بارے میں حکما میں احسلات ہے حکمانا مسلمانی کی بھی اور سماہید ہی کے عین ہونے کی شرط شمیں لگاتے بلکہ منافع "موبدہ" ( دائمی منافع) کی بھی کو بھی جائز

قرار دیتے ہیں فقهاء مالکید کی بعض فروع سے میں ظاہر ہوتا ہے۔

(٢) \_\_\_\_ نقهاءاحناف نے آگرچہ تھے میں مبع کے عین ہونے کی شرط لگائی ہے لیکن ان

لوگوں نے حق مرور کی بیج جائز قرار دی ہے اور جواز کی علت یہ بیان کی ہے یہ ایسا حق ہے جو عین سے متعلق ہے النذا جواز بیچ میں اسے عین کا عظم حاصل ہو گیا۔

(٣) \_\_\_ اس سے يد بات ظاہر بوتى ہے كه اعمان سے تعلق ركھے والے حقوق كا

ا حناف کے یمال وہی تھم ہے جواعیان کا ہے یعنی حقوق کی بھے جائز ہے بشرطیکہ اس میں بھے سے کوئی اور مانع موجود نہ ہو مثلاً دھوکہ اور جمالت

(m) \_\_\_ جو حقوق اعمان سے تعلق نہیں رکھتے مثلاً حق تعلی ان کی بھا احناف کے

ر ہی جائز نہیں۔ لیکن ازراہ صلحان کا عوض لینا جائز ہے جیسا کہ بعض فقہاء متاخرین نے ذکر کیا ہے۔

ان چادوں نکات کی روشی میں ہم یہ کمد سکتے ہیں کہ جو حقوق عرفیہ اعمان سے

تعلق رکھتے ہیں ان کی بھے ائمہ ٹلا نہ کے نزدیک جائز ہے۔ احناف سے نزدیک جائز نہیں، نقهاء احناف سے کہا کہ حقوق مجردہ کا عوض لینا جائز نہیں لیکن ریہ تھم احناف کے نزدیک اس عموم کے ساتھ نہیں ہے جس کاالفاظ سے وہم ہوتا ہے، بلکہ فقہاء احناف" نے اس عموم سے اعیان سے تعلق رکھنے والے بعض حقوق کا استثناء کیا ہے اور بعض اشیاء کو اموال میں واخل کرنے میں عرف کو برا وخل ہے اس لئے کہ جیسا کہ ابن عابدین" نے کہا ہے کہ مالیت لوگوں کے مال بنانے سے ثابت ہو جاتی ہے لنذا '' حقوق '' جب عرف میں قیمت رکھنے والے مال مان لئے گئے ہیں اور لوگ ان کے ساتھ امول والا معالمہ کرتے ہیں تو ان کی بیج بھی درج ذیل شرطوں کے ساتھ جائز ہونی چاہئے۔

(۱) \_\_\_ وه حق في الحال ثابت هو مستقبل مين متوقع نه هو-

(٢) \_\_\_وہ حق صاحب حق کے لئے اصالہ ثابت ہو محض دفع ضرر کے لئے ثابت نہ ہو۔

(m) \_\_\_\_\_ وہ حق الیا ہوجو ایک فخص سے دوسرے فخص کی طرف منتقل ہو سکے۔

(4) \_\_ تحديد كرنے سے اس حق كى تحديد ہو جاتى ہؤاور غرريا جمالت كو مستازم نه

-31

(۵) \_\_\_\_ ناجروں کے عرف میں لین دین کے سلسلہ میں اس حق کو اموال واعیان کی حیثیت حاصل ہو۔

حق اسبقیت

حقوق عرفیه کی دوسری قشم کوجم "حق اسبقیت" کانام دے سکتے ہیں "حق اسبقیت" ہے مرادیہ ہے کہ مباح الاصل چزر سب سے پہلے قابض ہونے کی وجہ سے انسان کو ملک بننے کا جوحق یااس مال کے ساتھ جو خصوصیت حاصل ہوتی ہے اس کوحق اسبقیت کی ہے، مثلاً افرادہ زمین کو قابل استعمال بنانے سے مالک بننے کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔

بعض فقهاء شافیعہ اور حنابلہ نے اس حق کی بھے کا مسلہ مجھی ذکر کیا ہے اور اس بات پر تو تمام فقهاء کا جماع ہے کہ انسان بجراور افتادہ زمین کو قابل استعمال بنانے سے

اس كالك بن جاتا ہے صرف افرادہ زمین میں پھر گاڑنے سے انسان كو ملكيت حاصل نہيں ہوتى، البتہ حق مدل ماس بوجاتا ہے چنانچہ جس محض نے كسى زمين ميں پھروغيرہ گاڑ كر نشان لگايا وہ اس زمين كو قابل كاشت بنانے كا دوسروں كے مقابلے ميں زيادہ حقدار

ہ فقہاء شافعیہ کااس مسلمیں اختلاف ہے کہ پھر گاڑنے سے قابل کاشت بنانے کاجو حق انسان کو حاصل ہوتا ہے اس حق کی تج جائز ہے یا نہیں؟ علامہ رملی " "نمایة المحتاج" میں تحریر فرماتے ہیں:

"من شرع في عمل احياء ولم يتمه، كحفر الاساس، اوعلم على بقعة بنصب احجار، اوغرز خشبا، اوجمع ترابا، وخط خطوطا، فمحجر عليه اى مانع لغيره منه بما فعله، بشرط كونه بقدر كفايته وقا درا على عمارته حالا، وحينئذ هواحق به من غيره اختصاصا لاملكا ...... لكن الاصح انه لا يصح يعه ولا هبته، كما قاله الماوردى، خلا فاللدارمى، لمامر من انه غير مالك، حق التملك لا يباع كحق الشفعة والثابى يصح بيعه وكانه باع حق الاختصاص "

(نمایہ المحتاج للولی: ۲۳۳ج۵)

د در میں فخص نے قابل استعال بنانے کا عمل شروع کیا لیکن استعال بنانے کا عمل شروع کیا لیکن استعال بنانے کا عمل شروع کیا لیکن اس گاڑ اسے ممل نہیں کیا مثلاً نو کھودی یا پھر نصب کر کے یا لکڑیاں گاڑ کر یا مینڈھ بنا کر یا خط کھنچ کر کسی زمین پر نشان لگایا تو دو سرے کے لئے اس میں تصرف کرنا ممنوع ہے لیکن اس ممانعت کی شرط یہ ہے کہ اس نے اتن ہی زمین پر نشان لگایا ہوجو اس کی شرط یہ ہوگائین وہ زمین اس کی طرح تابل استعال بنانے پر وہ فی الحال قادر ہوگائین وہ زمین اس کی طلبت نہیں کملائے گی۔ لیکن زیادہ حقدار ہوگائین وہ زمین اس کی طلبت نہیں کملائے گی۔ لیکن زیادہ صحح بوگائین وہ زمین اس کی طلبت نہیں کملائے گی۔ لیکن زیادہ صحح بحد کہ اس فخص کے لئے اس حق اور اختصاص کا بیچنااور ہبہ کرناضی خد ہوگا جیسا کہ اور دی کے ہر خلاف) بات یہ ہوگا جیس کہ اس فخص کے لئے اس حق اور اختصاص کا بیچنااور ہبہ کرناضی کہ یہ بات بیچھے گزر چکی ہے کہ وہ فخص ملک نہیں ہے ( دار می کے ہر خلاف) کوں کہ یہ بات بیچھے گزر چکی ہے کہ وہ فخص ملک نہیں ہے ( بلکہ حق مدف حاصل ہوا ہے ) اور حق شفعہ کی طرح حق حق ملک صرف حاصل ہوا ہے ) اور حق شفعہ کی طرح حق حق ملک صرف حاصل ہوا ہے ) اور حق شفعہ کی طرح حق

تملیک کی بھ صحیح نمیں ہے۔ اور دو مرا قول یہ ہے کہ اس کی بھ درست ہے

المجموع شرح المهذب مي م كه:

"وان تحجر رجل مواتا وهوان يشرع في احياء ولم يتمم، صاراحق به من غيره ..... وان نقله الى غيره صارالثاني احق به ..... وان مات انتقل ذلك الى وارثه لانه حق مملك ثبت له فانتقل الى وارثه كالشفعة وان باعه ففيه وجهان احدهما و هوقول الى اسحاق، انه يصح لا نه صاراحق به فملك بيعه والثانى انه لا يصح، و هوالمذهب، لا نه لم يملك بيعه كالشفيع قبل الاخذ

(تكملة المجموع شرح المهذب ص ا ٢٥ ج ١٠) "أكر كمي هخص في افتاده زمين بريقرك نشانات لكائي ليني اس نے زین کو قابل استعال بنانے کاعمل شروع کیالیکن ابھی تھل نہیں کیاتو وہ دوسروں کے مقابلہ میں اس زمین کا زیادہ حقدار ہے اور اگر اس نے اپنا یہ حق دوسرے فخص کی طرف منتقل کیا تو دوسرا مخص اس كازياده حقدار بوجائ كا ..... اور أكر اس مخص كا انقال مو گیاتویہ حق اس کے وارث کی طرف منقل مو گا کیونکہ اس مخص کے لئے حق تملیک ابت ہوچکا ہے۔ لندااس کے مرنے کے بعدیہ حق وارث کی طرف متقل ہو جائے گا جس طرح حق شفعہ منتقل ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس نے سے حق ج ویا تواس کے بارے میں دو قول نے ، پہلا قول جو ابو آخق کا ب دہ سے کہ بدئے صح ہوجائے گی کیونکہ جب وہ فخص اس زمین کا حقدار ہو گیاتواس کی فرونتكى كالمك بعى موكيا، دوسراقل يدب كديد بي سيح نه موكى يى اصل ندبب ہے اس الے کہ ابھی وہ شخص اس زمین کا مالک ہوا ہی نمیں ہے اندااس کی فروختگی کابھی ملک نمیں ہو گاجس طرح شفیع

مكان كاللك مونے سے يملے اس كے بينے كا اختيار نميں ركھتا۔ خطیب شربنی نے لکھا ہے کہ ابو آخل نے اس حن کی بیع کو جائز کرتے وقت علت یہ بیان کی ہے کہ یہ حق اختصاص کی بیع ہے جس طرح تقمیر اور رہائش کے لئے گھر کی علو کی رعنی المحال کی راج کے بغیر جائز ہوتی ہے۔ (مغن المحتاج ص ٢٦١ ج ٢) اس طرح فقهاء حنابلہ نے اس مسئلہ میں دو قول ذکر سے ہیں، ایک قول جواز کا ہے اور دوسراعدم جواز كا، موفق ابن قدامه لكست بين: ومن تحجرمواتا وشرع في احيائه ولم يتم، فهو احق به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق الى مالم يسبق اليه مسلم فهواحق بد، رواه ابو داود فان نقله الى غيره صار الثلى احق به، لان صاحب الحق آثره به، فان مات انتقل الى وارثه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك حقا او مالا فهولو رثته، و أن باعه لم يصح ، لا نه لم يملكه، فلم يصح بيعه كحق الشفعة، ويحتمل جوازبيعه، لانه صاراحق به (الكانى لاين قدامة ص ٢٩٥ ج٢) "جس محف في افاده زين برنشانات لكات اور اس قال استعل بنانا شروع كيا، نيكن ابھي مكمل نهيں كياوه هخص اس زمين كا دوسرول سے زیادہ حقدار ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس شخص نے اس چیزی طرف سبقت کی جس چیزی طرف ممی دوسرے مسلمان نے سبقت نہیں کی، وہ اس چیز کا زیادہ حقدار ہے (ابو داؤد) اب اگر اس مخص نے کسی دوسرے کی طرف ده زمین منتقل کی تو دو سراهخض اس زمین کا زیاده حقدار ہوگا، كيونكه صاحب حن فاا اپ اوپر ترجيح دي ٢ اگر افاده زمين پر نثانات لگانے والے فحض كانقال موكيا تووہ زين اس كے وارث

كى طرف نتقل موجائے كى، چنانچەرسول الله صلى الله عليه وسلم نے

فرایا کہ جس محض نے کوئی حق یا بال جھوڑا، وہ اس کے ور ثاء کا ہوگا آگر وہ محض اس زمین کو بیچ دے تو یہ بیچناصیح نمیں ہے کیونکہ ابھی وہ اس زمین کا مالک نمیں ہے لندااس کی بیچ صیح نمیں ہوگی جس طرح حق شفعہ کی بیع صیح نمیں ہوتی۔ اس بات کا بھی احتال ہے کہ اس کی بیچ کو جائز کما جائے، کیونکہ وہ اس زمین کا سب سے زیادہ حقدار ہو کیا ہے ا

مرداوی رحمته الله علیه لکھتے ہیں:

"وبن تحجر مواتا لم يملكه ..... و هو احق به ، و وارثه بعده و من ينقله اليه بلانزاع ، وليس له بيعه ، هوالمذهب، وعليه الاصحاب، و حزم به ق الوجيز و غيره ، و قدمه ق المغنى ، والشرح ، وشرح الحارق، وابن منجا ، والفروع ، و الفائق و غير هم

وقيل، يجوزله بيعه، و هو احتمال لابي الخطاب، و اطلقهما المحرر، والرعايتين والحاوي الصغير"

(الانصاف للمرداوي ص ١٥٣ ج٢)

جس شخص نے کسی افادہ زمین کو گھیر کر اس پر نشانات لگائے وہ
اس زمین کا ملک نہیں ہوا ..... لیکن وہ شخص اس زمین کاسب سے
زیادہ حقدار ہے اور اس کے بعداس کا وارث حقدار ہے، اس طرح
وہ شخص بھی حق وار ہے جس کی طرف یہ شخص اس زمین کو نزاع
کے بغیر منتقل کر ے ۔ لیکن نشان لگانے والے شخص کے لئے اس
زمین کی بچ جائز نہیں ہے، یمی ند بب درست ہے اور اس ند بب پر
امام ابن حنبل " کے تلافہ ہیں "الوجیز" وغیرہ میں اس کو جزم
امام ابن حنبل " کے تلافہ ہیں "الوجیز" وغیرہ میں اس کو جزم
منا، الفروق، الفائق وغیرہ میں اس قول کو ترجے ذی گئ ہے، دوسرا
قول یہ ہے کہ اس شخص کے لئے زمین کی بچ جائز ہوگی، ابو

الخطاب كالك قول يى ج، المحرر، الرعايتين اور الحاوى الصغير من دونول اقوال كوكس الك كى ترجيح كے بغير ذكر كيا

-4

مسلک شافعی اور مسلک منبلی دونوں میں راجج یمی ہے کہ حق عملک کی تھے جائز نہیں ہے لیکن حنابلہ میں سے "بوتی" نے ذکر کیا ہے کہ عدم جواز صرف تھے کے سلسلہ میں ہے لیکن وست برداری اور صلح کے طور پر حق عملک کا عوض لینا جائز ہے۔

علامه بهوتی لکھتے ہیں:

(ولیس له) ای لمن قلنا انه احق بشئی من ذلک السابق ربیعه) لانه لم یملکه کحق الشفعة قبل الاخذ، و کمن سبق الی مباح لکن النزول عنه بعوض لا علی وجه البیع جائز، کما ذکره ابن نصر الله قیاسا علی الخلئ (ثرح متی الارادات للبهوتی ص ۲۲۳ ج۲) دو مردل کے مقالمہ میں دوجو مقدار ہو چکا ہو۔ اس کے لئے اس چیز کو بیخیا جائز نہیں ہے کوئکہ ابھی وہ اس چیز کا ملک نہیں ہوا ہے جیسے کہ حق شفعہ کو بیخیا جائز نہیں ہوا ہے جیسے کہ حق شفعہ کو بیخیا مباح چیز ریک ہو وہ ملک ہونے ہی ہیلے اس کو بی نہیں سکا۔ جائز نہیں جب تک زمین پر قبضہ نہ کر لے یا جس محق کا قبضہ کی مباح چیز ریک ہو وہ ملک ہونے ہے پہلے اس کو بی نہیں سکا۔ کین فروختگی کے بغیر آگر وہ محض عوض لے کر کمی کے حق میں دست پر دار ہو جاتا ہے تو یہ جائز ہے جیسا کہ ابن نصر اللہ نے خلع وست پر قیاس کر سے ہوئے اس کو جائز قرار دیا ہے۔

حق اسبقیت کی ایک صورت وہ ہے جس کو فقہاء نے ذکر کیا ہے مثلاً جو محض مجد میں کسی خاص جگہ سب سے پہلے پہنچ گیادہ اس جگہ کاسب سے زیادہ حقدار ہے اور اسے یہ اختیار ہے وہ کسی دوسرے کو اپنے اوپر ترجع دیکر وہ جگہ دیدے، لیکن اس حق کا بیخااس کے لئے جائز نہیں، البتہ علامہ بہوتی نے ذکر کیا ہے کہ عوض لے کر اس حق سے

وست بروار ہونا جائز ہے۔

فقهاء احناف اور مالکید کی کتابوں میں مجھے نمیں ملاکد کمی فقید نے حق استقیت کی بیع کاسکلہ چھیزاہو، فقهاا حناف اور مالکید نے بیر توذکر کیا ہے کہ افتادہ زمین

سببیت ای استفاده می ایران این استفال کرنے اور زمین کامالک بنے کازیادہ حقدار ہو پرنشان لگانے سے وہ مخص زمین کے استفال کرنے اور زمین کامالک بنے کازیادہ حقدار ہو

جاتا ہے، لیکن مجھ اس حق کی بیع کی بحث ان فقهاء کے سال مبیں ملی، قیاس کا تقاضا بد

ے کدان کی نزدیک بھی حق استقیت کی بچ جائزند ہو، الاید کدوست برواری کے طور پر

ہو۔ حق اسبقیت کی تھے کے سلسلہ میں حکم شرعی کا خلاصہ یہ ہے کہ آگر چہ بعض فقہاء اس بیج کو جائز کتے ہیں لیکن فقہاء کی بدی جماعت کی رائے اس کے عدم جواز کی ہے

البتہ حق اسبقیت سے مال لے کر بطور صلح کے دست بر دار ہو جاتا فقهاء کے نز دیک جائز ہے واللہ سجانہ اعلم

حق عقد

حقوق کی تیسری قتم کوہم "حق عقد" کانام دے سکتے ہیں "حق عقد" سے ہماری مراد کسی دوسرے کے ساتھ عقد کو وجود میں لانے یا عقد کو باتی رکھنے کا حق ہے مثلاً مکانات اور دکانوں کو خالی کرنے کا حق، لنذا یا ملک مکان سے ملک دکان کے ساتھ عقد اجارہ کو وجود میں لانے یااس کو باتی رکھنے کا حق ہے، اس طرح شاہی و طاکف یا او قاف کے وظائف کا حق، سے حکومت یا وقف کے متولی کے ساتھ عقد اجارہ کو باتی رکھنے کا حق ہے،

ان دونوں حقوق کا عوض لینے کے مسلد پر فقہانے کلام کیا ہے، اس سلد میں فقہاء نے ان دونوں حقوق کا عوض لینے کے مسلد پر فقہانے کا موجوثیں کی بین، الله تعالیٰ ہی توفیق دینے والا

مال کے بدلہ میں وظائف سے دست برداری کا مسکلہ

اگر کسی آدمی کی او قاف میں کوئی مستقل طازمت ہو جس کی اسے تخواہ ملتی ہو مشلاً مسجد کا امام یا موذن یا کوئی طازم ہواور شرائط او قاف کی بنیاد پر بید طازمت دائمی ہو، لنذا دہ طازم اس طازمت پر باقی رہنے کا اور زندگی بھر عقد جارہ باقی رکھنے کے حق کا مالک ہے اب اس حق کا عوض لینے کے سلیلے میں فقماء نے کلام کیا ہے فروختگی کے ذریعہ اس حق کا

عوض لینے کو کسی نے بھی جائز نہیں کہاہے، لیکن دست برداری اور صلح کے ذریعہ اس کا عوض لینے کے سلسلے میں فقہاء کے مختلف اقوال ہیں بعض فقہاء نے اس کے عوض لینے کو منع کیاہے کیونکہ یہ مجرد حق ہے جس کاعوض لینا جائز نہیں ہے اور بعض فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے۔

متاخرین فقهاء احناف کی ایک جماعت نے مال کے بدلہ میں وظائف سے دست بر داری کے جواز کی صراحت کی ہے، الدرالخمار میں ہے:

"وفي الاشباه: "لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة كحق الشفعة وعلى هذا لا يجوز الاعتياض عن الوظائف بالا وقاف" وفيها في آخر بحث تعارض العرف مع اللغة "المذهب عدم اعتبار العرف الخاص لكن افتى كثير باعتباره، وعليه فيفتى بجواز النزول عن الوظائف بمال" (ردالمحتار م ٥٢٠ ج٣)

"الاشاه میں ہے کہ حقوق مجردہ کا عوض لینا جائز نہیں ہے، مثلاً حق شفعہ اسی بنیاد پر ادقاف کی ملازمتوں کا عوض لینا بھی جائز نہیں ہوگا اور "اشباہ" میں "تعارض العرف مع اللغة" کی بحث کے آخر میں ہے کہ صحیح نہ بہب ہے کہ عرف خاص کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، لیکن بہت سے فقہاء نے عرف خاص کے معتبر ہونے کا فتویٰ دیا ہے اور اس کی بناپر مال کے بدلے وظائف سے دستبرداری کے جواز کا فتویٰ ویا جاتا ہے۔"

ابن عابدین " نے "الدرالخاری ذکورہ بالا عبارت کے ذیل میں اس سئلہ کی طویل تحقیق کی ہے اور یہ بات ثابت کی ہے کہ ٹزول عن الوظائف کا جواز عرف خاص پر مبنی نہیں ہے بلکہ یہ دوسرے فقہی نظائر پر مبنی ہے جہاں تک اس حق کو حق شفعہ پر قیاس کر نے کا تعلق ہے تو یہ قیاس مع الفارق ہے، جیسا کہ ہم نے بحث کے آغاز میں عمامہ بیری وغیرہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ حق شفعہ دفع ضرر کے لئے مشروع ہوا ہے، اور جو حقوق دفع ضرر کے لئے مشروع ہوا ہے، اور جو حقوق دفع ضرر کے واسطے مشروع ہوتے ہیں ان کا عوض لینا جائز نہیں ہو آلیکن " حق وظیفہ "

ایا حق ہے جو صاحب حق کے لئے اصالتا جابت ہوا ہے لنذا اس کا عوض لینا حرام نہیں ہوگا جیسا کہ حق قصاص وغیرہ میں ہوتا ہے ای بناپر علامہ ابن عابدین "نے ذکر کیا ہے کہ حق کا عوض لینے کا عدم جواز مطلق نہیں ہے پھرانہوں نے اپنی گفتگو اس عبارت پر ختم کی ہے ۔

"ورائيت بخط بعض العلماء عن المفتى ابى السعود انه التى بجواز اخذا العوض فى حق القرار والتصرف وعدم الرجوع، و بالجلة فالمسألة ظنية، والنظائر المتشابهة للبحث فها الحال و ان كان الاظهرفيه ما قلنا، فالاولى ما قالمق البحر من انه ينبغى الابراء العام بعده"

(روالمحتارص ٥٢٥ج٧)

"میں نے مفتی ابو السعودی نقل کردہ بعض علاء کی تحریر دیھی ہے کہ انہوں نے حق قرار اور حق تصرف اور حق عدم رجوع کے بارے میں عوض لینے کے جواز کا فتویٰ دیا، خلاصہ کلام بیہ ہے کہ یہ مسئلہ ظنی ہے اور نظائر متثابہ ہیں اور اس مسئلہ میں بحث کی مخبائش ہے آگرچہ زیادہ ظاہروہ ہے جوہم نے کمالیکن اولی وہ ہے جے صاحب بحر نے لکھا ہے کہ اس کے بعد ابراء عام مناسب ہے " (لیمنی دوسرے کو تمام واجبات سے بری کر دے) متاخرین فقہاء شافعیہ نے بھی مال کے بدلہ میں وظائف سے وست برداری کے

جواز كا فتواى ديا ہے چنانچہ علامہ رملي كھتے ہيں: "وافتى الوالد رحمه الله تعالى بحل النزول عن الوظائف

بالمال، ای لانه من اقسام الجعالة، فیستحقه النازل و سقط حقه" (نمایة المحتاج ۱ ۳۵۸ ج۵)
"والدر حمة الله عليه نے مال کے بدله میں وظائف سے دست برداری کے جواز کافتویٰ دیا تھا کیونکہ یہ بھی جعالة کی آیک قتم ہے، لہٰذا دست بردار ہونے والا مخص مال کامشخق ہوگا اور اس کاحق

ساتط ہو جائے گا۔ " شمال سلم الم

شراملسی نے بھی اپنے حاشیہ میں اسے تسلیم کیا ہے بلکہ انہوں نے مال کے بدلہ میں "جو اک " سے وست بروار ہونے کاجواز بھی ای پر متفرع کیا ہے

ایسے شخص کے ہاتھ دین کی تھ ہے جس کے ذمہ وہ دین لازم نہیں ہے، ملاحظہ ہو روالحمار)

لیکن انہوں نے بیہ بھی لکھا ہے کہ یہ تھم او قاف کی دائمی ملازمتوں میں جاری ہوگا، حکومت کی ملازمتیں جن میں دوام نہیں ہوآ، ان کا عوض لینا جائز نہیں ہوگا۔ چنانچہ علامہ شبراملسی سلکھتے ہیں: -

"واما المناصب الديوانية، كالكتبة الذين يقررون من جهة الباشا فيها، فالظاهرا نهم الما يتصرفون فها بالنيابة عن صاحب الدولة فيما ضبط ما يتعلق به من المصالح، فهو مخير بين ابقاء هم وعزلهم ولو بلاحجة فليس لهم يدحقيقة على شئى ينزلون عنه، بل متى عزلوا انفسهم انعزلوا واذا اسقطوا حقهم عن شئى لغير هم فليس لهم العود الا بتولية جديدة من له الولاية ولا يجوزلهم اخذ

عوض على نزولهم " (ماشية الشبراملسي على نماية المتحاج ص ٣٤٨ ج٢)

ر عاشیہ الشیراملسی کی ماید الشعاب س کا ان ایک اس کا ان ایک محررین در جمال تک حکومت کے عمدول کا تعلق ہے مثلاً وہ محررین جو بادشاہ کی طرف سے مقرر کئے جاتے ہیں ان کے بارے میں ظاہر سے کہ وہ لوگ سلطان کی طرف سے نیابہ تصرف کرتے ہیں جیسا مصالح کا تقاضہ ہوتا ہے اور پاشاکویہ اختیار ہوتا ہے کہ انہیں ملازمت میں باتی رکھے یا بلاوجہ بھی معزول کر سکتا ہے للذا محرروں کواس چیز رحقیقی قبضہ و تصرف حاصل نہیں ہے جس سے وہ وست

بر دار ہورہ ہیں بلکہ جب بھی دہ اپنے کو معزول کر لیں تو معزول ہو جائیں گے اور جب ان لوگوں نے کسی دوسرے کے لئے اپناختی م کر لیااب دوبارہ معاہدے کے بغیرانہیں دوبارہ نییا حق حاصل نہیں ہوگا، اور ان کے لئے وست ہر داری پر عوض لینا جائز نہیں۔ " مدارہ سے ساتھ در سے صفاعہ معرموا دیں یہ جزالہ ذکارہ ا

ای طرح کا تھم زہب حنبلی میں بھی معلوم ہوتا ہے، حنابلہ نے تکھا ہے کہ جس المخص نے وقف میں کوئی ملاز مت حاصل کی وہ اس کا زیادہ حق دار ہو گیااور اس کے لئے اس میں جائز ہے کہ دوسرے کے لئے اس حق سے دست بردار ہو جائے البتداس کے لئے اس

حق كى بيغ جائز شيس (الانصاف للمرداوي ص ٢٦ س رج٦)

کین بہوتی نے ذکر کیا ہے کہ بچ کے بغیر صرف عوض لے کر اس ملاز مت سے وست برداری اس کے لئے جائز ہے، اس طرح کے چند مسائل ذکر کرنے کے بعد بہوتی

لكھتے ہيں:

"(وليس له) اى لمن قلنا انه أحق بشئى من ذلك السابق (بيعه) لانه لم يملكه كحق الشفعة قبل الاخذ، وكمن سبق الى مباح، لكن النزول عنه بعوض لا على وجه البيع جائز، كما ذكره ابن نصر الله قياسا على الخلم" (شرح متى الارادات ص ٣٦٣ ص)

"جوشخص کی چیز کازیادہ حق دار ہواس کے لئے اس چیز کی تھے جائز نہیں ہے کیونکہ وہ اس کا ملک نہیں ہے مثلاً مکان یاد کان ملنے ہے پہلے حق شفعہ کی بچے اور مثلاً جس مخص نے کسی مباح چیز کی بیخا جائز نہیں لیکن سبقت طرف سبقت کی اس کا اس مباح چیز کو بیچنا جائز نہیں لیکن سبقت کر نے والے مخص کا بیچ کے بغیر عوض لے کر اس سے دست بر دار ہونا جائز ہے جیسا کہ ابن نفر اللہ نے خلع پر قیاس کرتے

مونے ذکر کیا ہے۔ "

مجھے اپی ناقص تتبع و تلاش کے بعد مالیکد کے یمال وظائف سے دست برداری کے بارے میں کوئی چیز شیں ملی لیکن وہ لوگ جاسکید کی زع کو جائز کہتے ہیں۔ (و کھتے : مواهب الجلیل للحطاب ص ۲۲۳ ج م) ہو سکتا ہے کہ شاید نزول عن الوظائف کے مسئلہ کو اس پر قیاس کرتے ہوں۔ واللہ سجانہ اعلم

بااوقات مال کے بدلہ میں وظائف سے وستبرداری کے جواز پراس واقعہ سے استدلال کیا جاتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلافت سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں وست بردار ہوئے اور مال کے بدلہ میں ان سے صلح کی، علامہ بدر الدین عینی "اس حدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں:

"ونيه جوازخلع الخليفة نفسه اذا راى ف ذلك صلاحاً للسلين، وجواز اخذ المال على ذلك واعطائه بعد استيفاء شرائطه بان يكون المنزول له اولى من النازل، وان يكون

المبذول من مال الباذل المرح مج المخاري م ٢٠٨ ج ٣٣)

اس مدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ اگر مسلمانوں کے لئے
بہتر سمجھے تواپنے کوبر طرف کر سکتا ہے اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ
خلافت سے دست بر داری برمال لینا اور شرائط پوری ہونے کے بعد
خلافت دینا جائز ہے، اس طور سے کہ جس کے جن میں دستبرداری
ہورہی ہے وہ دست بر دار ہونے والے سے زیادہ بہتر ہواور خرچ
کیا ہوا مال خرچ کرنے والے کی ملکیت ہو۔ "

بسرحال اس باب میں فقہاء کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک حق ملازمت کی بچ جائز نمیں ہے لیکن جمہور فقہاء متاخرین اس بات کو جائز کتے ہیں کہ صاحب ملازمت اپنے حق سے دست پر دار ہوجائے اور اس مخف سے مال لے لے جس کے حق میں دست بر دار ہوا ہے۔

پھر فقہاء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ وہ مخض جس کے حق میں دست بر داری ہوئی ہے وہ اس ملاز مت کے لئے وست بر داری ہی کی بنا پر متعین ہو جائے گایا نہیں؟ ایک جماعت کا خیل ہیہ ہے کہ جس کے حق میں دست بر داری ہوئی ہے وہ ملاز مت کے لئے متعین نہیں ہو گا بلکہ متولی او قاف کو اختیار ہوگا کہ اسے متعین کرے یا کی اور کو متعین کرے البتہ اگر متولی او قاف اسے متعین نہ کرے تواس صورت میں اس فخص نے دست بر دار ہونے والے کو جو پچھ دیا تھا وہ اس سے دالپس لینے کا حق دار مہیں ہوگا کہ دست بر دار ہو نے والے کے بس میں جو پچھ تھا اس نے کیا لینی وہ دست بر دار ہو کیا لذا وہ مال کا متحق ہوگیا، اس کی صراحت شافعیہ میں سے دملی اور شراملسسی نے کی ہے (نمایة المحتاج ص ۲۷۸ ج۲) اور احناف میں سے حموی اور مفتی ابو السعود نے کی ہے۔

(شرح الاشاء والنظائر للحموی ص ۱۳۹ ج۱)

ليكن ابن عابدين "كلصة بين:

"ثم اذ افرغ عنه لغيره ولم يوجهه السلطان للمفروغ له بل ابقاه على الفارغ أووجهه لغير هما، فينبغي أن يثبت الرجوع للمفروغ له على الفارغ ببدل الفراغ لا نه لم يرض بدنعه الابمقا بلة ثبوت ذلك الحق له لا بمجرد الفراغ وان حصل تغيره، وبهذا انتى الاسماعيلية والحامدية وغيرهما، خلافا لما افتى به بعضهم من عدم الرجوع لان الفارغ فعل ماق وسعه وقدرته اذلا يخفى انه غيرمقصود من الطرفين ولاسيما اذا ابقى السلطان والقاضي التيمار او الوظيفة على الفارغ ، فانه يلزم اجتماع العوضين تصرفه و هو خلاف قواعد (روالمحتار لاين عابدين ص ٥٢٠ ج ٣) الشرع فافهم" " پھر جب صاحب وظیفہ دو مرے کے لئے وست بر دار ہو کیا اور سلطان نے وہ عمدہ اس مخص کو نمیں دیا جس کے حق میں وست برواری ہوئی تھی بلکہ وست بروار ہونے والے کو بی اس بر باتی رکھا یا ان دونوں کے علاوہ تھی اور فخض کو وہ وظیفہ سونیا تو مناسب رہے کہ جس مخص کے لئے دستبرداری ہوئی تھی اسے وستبرداري مون والع محف سے دستبرداري كامعاوضه واپس لينے کا افتیار ہو کیونکہ جس شخص کے حق میں وست برداری ہوئی تھی اس نے معادضہ ای لئے دیاتھا کہ حق دظیفہ اسے حاصل ہو جائے ،

محض دستبرداری کی بناء پر (خواہ وہ وظیفہ دوسرے کو مل جائے)
معاوضہ دینے پر راضی نہیں ہواتھا، اسمعیلید اور حالمیہ وغیرہ
بیں اس پر فتوئی دیا گیا ہے اور یہ فتوئی ان لوگوں کے ہر خلاف ہے
جنہوں نے کہا ہے کہ اسے دستبرداری کامعادضہ کسی صورت میں
واپس لینے کا اختیار نہیں، کیونکہ دستبردار ہونے والے کے اختیار
میں جو تعاوہ اس نے کیا لیمنی دست بردار ہوگیا۔ یہ بات مخفی نہیں
کہ فریقین کے درمیان محض دست برداری مقصود نہیں تھی۔
کہ فریقین کے درمیان محض دست برداری مقصود نہیں تھی۔
خصوصا جب کہ سلطان یا قاضی نے اس وظیفہ اور تیل پر دست
بردار ہونے والے کو بی باتی رکھا، اس صورت میں تو ای کے
تصرف میں دونوں عوضوں کا جمع ہونالازم آئے گااور یہ بات قواعد
شرع کے خلاف ہے۔

اس سلسلے میں احقری رائے ہیہ ہے کہ جب سلطان و قاضی نے تیل اور وظیفہ پر دست پر داری کے معلوضہ کو واپس لینے کا جواز ظاہر ہے اس کی آیک وجہ تو وہ ہے جس کا ذکر علامہ ابن عابدین نے کیا ہے کہ دونوں عوضوں کا اس کے تصرف میں جمع ہونالازم آئے گا، ٹائیااس لئے کہ صاحب وظیفہ دست برداری پر عوض کا ستی ہوا تھا اور جب اسے دستبرداری مل نہ سکی تو وہ مال کا ستی مجمع ہونا کہ دونوں کرداری ہونہ سکی تو وہ مال کا ستی ہمی ہمیں ہوا، لنذا اس پر لازم ہے کہ وہ عوض کو واپس کرے۔

اگر قاضی یا متولی او قاف نے اس کی دست پر داری کو نافذ کر کے اسے طازمت سے فارغ کر دیالیکن قاضی یا متولی و قف نے اس کی جگہ اس مخض کو مقرر نہیں کیا جس کے حق میں وہ دستبردار ہوا تھا بلکہ کسی تیسرے مخض کو نامزد کر دیا تو تواعد شرع کا تقاضہ یہ ہے کہ جس مخض کے حق میں دست بر داری ہوئی تھی اسے دست بر دار ہونے والے مخض سے دست بر داری کا معلوضہ واپس لینے کا افقیار نہ ہو کیونکہ فقہاء نے ہے کے طور پر حادضہ برحق وظیفہ کا عوض لینے کو جائز نہیں کہا ہے بلکہ صلح اور دستبرداری کے طور پر معادضہ لینے کی اجازت دی ہے حق کی ہے اور مال کے بدلے میں حق سے دست بر داری میں فرق لینے کی اجازت دی ہے حق کی ہے اور مال کے بدلے میں حق سے دست بر داری میں فرق کی ہے کے دور اس چیز کو منتقل کر دیت ہے جس کا بائع مالک تھا اور

وست برداری "ملکت" اس محض کی طرف شقل نمیں کرتی۔ جس کے حق میں دست برداری ہوئی ہے صرف اتنا ہوتا ہے، دست بردار ہونے والا اپنا حق ختم کر ویتا ہے، جس محض کے حق میں دست برداری ہوئی ہے اسے صرف اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ دست بردار ہونے والے کی طرف سے عزاحمت ختم ہو جاتی ہے۔

برور ارت و المام قرانی نے نقل اور اسقاط کے قائدوں کے فرق پر پوری وضاحت سے مفتلو کی ہے وہ فرماتے ہیں:

"اعلم ان الحقوق و الاملاك ينقسم التصرف فيها الى قل و اسقاط فالنقل ينقسم الى ما هو بعوض في الاعيان، كالبيع و القرض، وإلى ما هو المنافع، كالإجارة والمساقاة والمزارعة و القراض و الجعالة، و إلى ما هو بغير عوض، كالهدا يا و الوصايا و العمري، والوقف والهبات والصدقات، والكفارات، والزكاة والمسروق من اموال الكفار والغنيمة في الجهاد، قان ذلك كله نقل ملك في اعيان بغير عرض-واما الاسقاط فهواما بعوض كالخلم، والعفوعلي مال و الكتابة وبيم العبدمن نفسه والصلح على الدين و التعزير، فجميع هذه الصوريسقط فيها الثابت ولا ينتقل الى الباذل ماكان يملكه المبذول لهمن العصمة وبيع العبد و نصوهما" (الفراق للقراني ص١١٠ ٣٦) . " حقوق و الماك مين تصرف كي دو صورتين بين أيك منتقل كرنا، ووسرے ساقط كرنا چر منتقل كرنے كى مختلف فتمين بيل (١) اعيان ميں بالعوض نتقل كرنا مثلاً تج اور قرض (٢) منافع ميں بالعوض منقل كرنا مثلاً اجاره ، مساقاة ادر مزارعت (٣) بلا عوض نتقل كرنا مثلا بديه، وصيت؛ عمري، وقف، بهه، صدقه، كفاره، ز کون کفار کے اموال میں سے سرقہ کیا ہوا ، جماد کا مال غلیمت ، ان سب میں اعیان کی ملکیت بغیر عوض منتقل ہوتی ہے۔

اور اسقاط یا توبالعوض ہوگا جس طرح خلع میں ہوتا ہے۔ ای طرح مال کے بدلے میں معاف کرنے، غلام کو مکاتب بنانے، غلام کو ای کے ہاتھ بیچے، دین اور تعزیر پر صلح کرنے میں ہوتا ہے۔ ان تمام صور توں میں ثابت شدہ حق اور ملکیت ساقط ہو جاتی ہے لیکن باذل کی طرف وہ چزیں منتقل نہیں ہوتیں جس کامبذول مالک تھا یعنی عصمت، غلام کی تیج وغیرہ۔

جب فقہاء کے کلام سے بیہ بات ثابت ہے کہ ان حضرات نے حق وظیفہ کا عوض لینا، دستبرداری اور اسقاط کے طور پر جائز قرار دیا ہے نہ کہ بھاور نقل ملکیت کے طور پر (جیباکہ بموتی کی شرح منتی الارادات کے حوالہ میں گزر چکا) توبیہ ضروری ہے کہ بھاور اسقاط کے فرق کو طحوظ رکھا جائے اور اس کی صورت بیہ ہے جو میں نے بیان کی کہ دستبردار ہونے والا محض دستبرداری سے عوض کا ستحق ہو جائے گااور محض اس کی دستبرداری سے اس محض کی طرف حق منتقل نہ ہو گا جس کے حق میں وہ دستبردار ہوا ہے۔ اس محض کی طرف حق منتقل نہ ہو گا جس کے حق میں وہ دستبردار ہوا ہے۔

مکانوں اور د کانوں کی گیڑی

ای نوع کاایک حق وہ ہے جس کارواج بہت سے شرول میں ہے یعنی مکانوں اور رکانوں کی گڑی کی بھے 'جیکوی'' کسی مکان یا دکان میں حق قرار کانام ہے، بسااو قات ملک مکان یا ملک و کان اپنا مکان یا دکان طویل مدت کے لئے کرایہ پر ویتا ہے اور کرایہ کے علاوہ کچھے رقم یک مشت لیتا ہے۔ کرایہ وار یک مشت رقم دے کراس بات کاحق وار ہو جاتا ہے کہ کرایہ واری طویل ...

رت تک یا تاحیات باتی رکھے، پھر بسااو قات کرایہ دار اپنا یہ حق دوسرے کرایہ دار کی طرف منتقل کر دیتا ہے اور اس سے میہ رقم لیتا ہے جس کی بنا پر میہ دوسرا شخص مالک مکان و د کان سے عقدا جارہ کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اگر مکان یا د کان کا مالک کرایہ دار سے مکان یا د کان واپس لینا چاہے تواس کے ذمہ لازم ہوتا ہے کہ کرایہ دار کو اتنی رقم اداکرے جس پر دونوں راضی ہوں اس یک مشت کئے جانے والی رقم کو مختلف بلاد عربیہ میں " خلو" اور "جلسہ" کما جاتا ہے اور ہندو پاک میں "پری" اور "سلامی" کتے ہیں۔
اس پری کے بارے میں اصل حکم عدم جواز کا ہے کیونکہ سے باتو "رشوت" ہے

یا "حق مجرد" کا عوض ہے۔ لیکن بعض فقہاء سے منقول ہے کہ انہوں نے اس کے
جواز کا فتویٰ دیا ہے سب سے پہلے وہ فقیہ جن کی طرف بدل خلو (پری کی کی کے جواز کی
بات منسوب ہے دسویں صدی ہجری کے ماکی فقیہ معلامہ ناصر الدین لقائی ہیں، اس کے
بعد ایک بوی جماعت نے اس مسئلہ میں ان کی اتباع کی ہے۔ چنا نچہ علامہ ابن عابرین
رحمة الله علیہ لکھتے ہیں:

"وقد اشتهر نسبة مسألة الخلوالى مذهب الامام مالك، والحال انه ليس فيه نص عنه، ولا عن احد من اصحابه، حتى قال البدرالقراق من المالكية: انه لم يقع في كلام الفقهاء التعرض لهذه المسئلة و الما فيها فتيا للعلامة ناصر الدين اللقاني المالكي، بنا ها على العرف و خرجها عليه، وهومن اهل الترجيح فيعتبر تخريجه، وان نوزع فيه، وقد انتشر فتياه في المشارق والمغارب وتلقا ها علماء عصره بالقبول "في المشارق والمغارب وتلقا ها علماء عصره بالقبول "رد التحارم ١٣٥٣) مسئله: ظوكو عموا الم مالك "ك ذبيب كي طرف منوب كيا جانا مسئله: فلوكو عموا الم مالك "ك ذبيب كي طرف منوب كيا جانا كي شاكر دكي، حتى كه علامه قراني مالك كي كوئي نص به ندان كري من شاكر دكي، حتى كه علامه قراني مالكي كيا كيا به البته اس مسئله على عمل المن الدين لقاني كاليك فوئي به البته اس مسئله على علامه ناصر الدين لقاني كاليك فوئي به جرى ينياد عرف بي المنادول

<sup>&</sup>quot; فلو" كالفظ مجعے اس مفهوم میں مشہور كتب لغت میں شمیں لما۔ حتى كر وہ نئى افتيں جو برانے الفاظ كے سطے استعمالات كو بيان كرتى ميں ان ميں بھى يد لفظ اس مفهوم ميں شميں لما۔ مجھے اس لفظ كے حروف كاميح احراب شميں مل سكا كين مشهور " خلو" ہے " خا" ور " لام كے پيش" كور " واد" كى تشديد كے ساتھ، يد بھى ممكن ہے كہ " خلو" " خا" كے كرو "لام" كے سكون أور " واد" كى تحفيف كے ساتھ ۔ وائتد اعلم

نے عرف کی بنا پر اس مسلد کی تخریج کی ہے اور وہ اصحاب ترجیح میں سے ہیں، لنذا ان کی تخریج کا اعتبار کیا جائے گا، اگر چہ اس بارے میں ان سے اختلاف بھی کیا گیا ہے۔ لیکن ان کا فتویٰ مشرق و مغرب میں مضور ہو گیا اور علماء عصر نے اس فتویٰ کو قبول کیا

بعض فقهاء احناف نے خلو کے جواز پر فناوی خامیہ کے ایک مسلہ سے استدالال کیا

ہے، وہ مسلمیہ ہے:

"رجل باع سكنى له فالحانوت لغيره، فاخبر المشترى ان اجرة الحانوت كذا، فظهر انها اكثر من ذلك قالوا ليس له ان

يرد السكني بهذا العيب"

ایک مخص نے دوسرے کی دو کان میں اپنا سکی فروخت کیا، اس نے خریدار کو خبر دی کہ دو کان کا کرامہ اتنا ہے لیکن بعد میں فاہر ہوا کہ کرامہ مکان اس سے زیادہ ہے تو خریدار کواس غیب کی بناپر تھے رو

كرنے كالفتيار نه موكان

اس عبارت سے طلو کے جواز پر استدال کرنے والوں نے سمجھا کہ اس میں سکنی سے مراد "خلو" " گری" ، ہی ہے لیکن علامہ شرنبلالی " نے شخشیق فرائی ہے کہ سکنی سے مراد دکان میں اضافہ کی گئی کوئی مادی چیز ہے ، جو " خلو" کے علاوہ کوئی اور چیز ہے ، الذااس سے احناف کے یمال خلو کے جواز پر استدالل کرنا درست نہیں ہے کیوں کہ سکنی کی خریداری عین (متعین مادی چیز) کی خریداری ہے نہ کہ خلوکی خریداری ہے چھر ابن عابدین" نے قلوکی خرید سے نقل کیا ہے ، کہ اگر کسی ماکی قاضی نے خلوکے لازم ہوئے کا فیصلہ کیا تو یہ فیصلہ کی خرید کی خرید کیا تو یہ فیصلہ کی خرید کیا تھا کہ کی خرید کی خرید کیا تو یہ فیصلہ کیا تو یہ فیصلہ کی خرید کی خرید کیا تو یہ فیصلہ کی خرید کی خرید

"و عن افتى بلزوم الخلوالذي يكون بمقابلة دراهم يدفعها للمتولى أوالمالك العلامة المحقق عبد الرحمن آفندي العمادي صاحب هدية ابن العماد، وقال فلا یملک صاحب الحانوت اخراجه والا اجارتها لغیره، مالم ید فع له العبلغ المرقوم، فیفتی بجواز ذلک للضرورة "
"ان لوگول میں سے جنہوں نے اس "فلو" کے لازم ہونے کافقول دیا ہے جو "فلو" متولی یا ملک کو دیتے ہوئے دراہم کے بدلے میں حاصل ہوتا ہے ان میں سے علامہ محقق عبدالرحمٰن آفندی عمادی مصنف بدیة ابن العماد ہیں چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ دکان کا ملک نہ اسے نکال سکتا ہے نہ دوسرے کو کرایہ پر وے سکتا ہے جب تک اتن رقم کرایہ وارکووایس نہ کر دے جنٹی کرایہ پر دیتے وقت اس سے لی تھی، لنذا ضرورت کی بناپر "فلو" کے جواز کا فتوای دیا جائے گا۔

علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ کی بحث سے بیہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ مروجہ گری کے جوازی طرف مآل ہیں لیکن مالکیہ کی ان کتابوں کی طرف مراجعت کے بعد، جن کی طرف طو کاجواز منسوب ہے جھے بیہ معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے جس ظو کے جواز کافقویٰ دیا ہے وہ ہمارے دور کی مروجہ گری شیں ہے اس لئے کہ مروجہ گری شکل تو بیہ کہ گری مجرد حق کرایہ داری کا نام ہے جہا ہے مکان یا دکان میں کوئی پاکدارعین الاسے موجد محبور ہیانہ ہو جھے فقماء مالکیہ کے یہاں مروجہ گری کاجواز شیس طا بلکہ اس کے خلاف ہی طاجس خلو کا عوض لینا مالکیہ نے جائز قرار دیا ہے اس کی دوسری صورتیں ہیں، ان تمام صورتوں میں متاجر کے لئے مکان یا دکان میں کرایہ دار کے لئے کوئی مستقل اور پائیدار عین ہون مورتیں جس ما بید اس کے مکان یا دکان میں کرایہ دار کے لئے کوئی مستقل اور پائیدار عین ہونا ضروری ہے یہاں میں فقماء مالکیہ کی دو عبارتیں نقل کرتا ہوں جس سے یہ عین ہونا ضروری ہو جائے گی۔

چنانچہ عدوی نے الخرشی کی شرح میں لکھاہے۔

"اعلم أن الخلويصوربصور، منها ان يكون الوقف آئلا للخراب، فيكريه ناظر الوقف لمن يعمره بحيث يصير الحانوت مثلاً يكرى بثلاثين نصف فضة و يجعل عليه لجهة الوقف خمسة عشر، فصارت المنفعة مشتركة بينهما، فما قابل الدراسم المصروفة من المنفعة هوالخلو، فيتعلق بدالبيع والوقف والارث والهبة وغير ذلك، ولايسوغ للناظر اخراجه من الحانوت ولو وقع عقد الايجار على سنين معينة كتسعين سنة، و لكن شرط ذلك ان لا يكون ريع يعمربه

الثانية: ان يكون لمسجد مثلا حوانيت موقوفة عليه واحتاج لمسجد للتكميل اوعمارة، ويكون لد كان يكرى، مثلاً لشهر بثلاثين نصفا، ولا يكون هنا كريع يكمل به المسجد اويعمربه، فيعمد الناظر الى الساكن و الحوانيت في خدمنه قدرامن المال يعمر به المسجد، و يجعل عليه خمسة عشر مثلا في كل شهر و الحاصل ان منفعة الحانوت المذكورة شركة بين صاحب الخلو والوقف بحسب ما يتفق عليه صاحب الخلو والناظر على وجه المصلحة، كما يوخذ نما افتى به الناصر كما افاده عج

الثالثة: ان تكون ارض عبلسة، فيستا جرها من الناظر وبينى فيها دارامثلا على ان عليه في كل شهرلجهة الوقف ثلاثين نصف فضة، ولكن الدار تكرى بستين نصف فضة مثلا، فالمنفعة التي تقابل الثلاثين الاخرى يقال لها خلو (طائية العدى على الخرش ص 20 ح) يقال لها خلو "ظوكي چنر صور كل بي ايك صورت يه هم كه وقف كي جاكداد ويران بورى بو وقف كامتول كى اليم فحض كووه جاكداد كرائ ير ويد بواس كو آباد كرك اس مين دوكان تغير كرك جريه وكان تغير كرايه يرده وقف كي وربم وقف كي برده وقف كي المركز والى تعير كرايه يرده وقف كي الناه وربم وقف كي بود، (اور پندره تغير كرف والى كي اس

طرح و کان کی منعت وقف اور اصل کرایہ دار میں مشترک ہو جائے جو دراہم اصل کرایہ دار نے خرچ کئے اس کے بدلے میں جو حق منعت اس فخص کو حاصل ہوا، اسے " خلو" کما جاتا ہے لاذا اس " خلو" ہے تمام تقرفات مثلاً ہج، وقف، میراث، ہیہ وغیرہ متعلق ہوں گے، دین وغیرہ کی اوائیگی بھی اس سے کی جاسمتی ہے، وقف کے متول کے لئے اسے دکان سے ٹکالنا جائز نہ ہوگا، اگر چہ عقد اجارہ متعین مدت کے لئے مثلاً نوے سال کے لئے کیا گیا ہو۔ کیون اس کے جواز کے لئے شرط یہ ہے کہ وقف کے مرمایہ کے لئی اس کی تعیرنہ کی جاسمتی ہو۔ دریعہ اس کی تعیرنہ کی جاسمتی ہو۔

"فلو" کی دو سری صورت ہیے ہے کہ سمجد پر چند دکائیں وقف بیں، سمجد کی تحیل یائی تقیر کے لئے سربایہ کی ضرورت پڑی، ایک د کان کا ماہانہ کرایہ تعیں درہم ہے، کوئی اور ذریعہ آ مدنی نہیں ہے، جس سے سمجد کی تحیل یا تقیر نوکی چاسکے للذا سمجد کی متولی دکانوں کے کرایہ داروں سے خاص مقدار کی رقم سمجر تقییر کرنے کے لئے بندرہ ان سے وصول کرے، اور ماہانہ کرایہ تمیں درہم کے بجائے پندرہ درہم کر وے، جس کا حاصل ہی ہے کہ دکان کی منفعت صاحب درہم کر وے، جس کا حاصل ہی ہے کہ دکان کی منفعت صاحب "خلو" کرایہ دار اور وقف کے در میان اس مقدار پر مشترک ہو جائے گی جتنے پر صاحب خلواور متولی وقف از روئے مصلحت راضی ہو جائیں جیسا کہ الناصر کے فتوای سے معلوم ہوتا ہے "عج" ہو جائیں جیسا کہ الناصر کے فتوای سے معلوم ہوتا ہے "عج"

تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی ذہین ہے جمے کوئی محض وقف کے متولی سے کرایہ پر لے کر اس طور سے اس میں عمارت تقمیر کر دے کہ اس عمارت کا کرایہ ساٹھ درہم ہوگا، جس میں سے تمیں درہم وقف کو ملیں گے اور طرید تمیں درہم کی منفعت عمارت بنانے والے کو حاصل ہوگی اس کو خلو کما جاتا ہے۔

شیخ محراحمد علیش رحمة الله علیه فی علامه ناصر لقانی کا فتوی نقل کیا ہے، پھر طوی مختلف صور تیں ذکر کی ہیں سید صور تیں وی ہیں جو ہم نے عدوی کے حوالے سے اوپر نقل کی ہیں، پھر انہوں نے ایک فصل قائم کر کے خلوکی صحت کی شرطیبی ذکر کرتے ہوئے لیسے ہیں:

"فصل في شروط صحة الخلوسنها ان تكون الدراهم المرفوعة عائدة على جهة الوقف يصرفها في مصالحه، فما يفعل الآن من صرف الناظر الدراهم في مصالح نفسه بحيث لا يعود على لوقف منها شيئي فهو غير صحيح، ويرج دافع الدراهم بها على الناظر-

ومنها ان لا یکون للوقف ریم یعمرمنه، فان کان له ریم یفی بعمارته مثل اوقاف الملوک، فلایصح فیه خلو، و یزجع دافع الدرا هم بها علی الناظر ومنها ثبوت الصرف و منافع الوقف بالوجه الشرعی ...... و فائدة الخلوا نه یصیر کالملک و یجری علیه البیع و الاجارة و الهبة والر هن و و فاء الدین و الارث کما یوخذ من فتوی الناصر اللقای " الدین و الارث کما یوخذ من فتوی الناصر اللقای " فیمان داری می کرد علیش ص ۲۰۱ ج۲)

یہ فصل خلو کے صحت کی شرطوں کے بیان میں ہے، ان میں ہے ایک شرط یہ ہے کہ جو دراہم وقف کو ملیں انہیں وقف کے مصالح میں خرچ کیا جائے، آج کل یہ جو ہورہا ہے کہ وقف کا متولی ان دراہم کو اپنے ذاتی مصالح میں خرچ کر لیتا ہے اور وقف کو اس میں سے پچھے نہیں ملتا یہ درست نہیں ہے، دراہم دینے والا ان دراہم کو متولی وقف سے والی لے سکتا ہے۔

ایک شرط میہ کے موقف کی کوئی ایسی آمرنی نہ ہوجس سے تغییر کرائی جاسکے، اگر وقف کے پاس ایسی آمرنی ہے جس سے اس کی تغییر ہو سکتی ہے مثلاً سلاطین کے اوقاف میں تو پھراس وقف میں

خلو کا معالم صحیح نہیں ہوگا اور دراہم دینے والا وقف کے متولی سے وہ دراہم واپس لے لے گا، ایک شرط یہ ہے کہ وقف کے منافع کو شری طور پراس کے مصارف میں خرچ کیا جاتا ہو ..... خلو کا فائدہ یہ ہے کہ وہ ملک کی طرح ہو جاتا ہے، اسے بیچنا، کرایہ پر دینا، مبہ کرنارئن رکھنا، دین کی ادائیگی کرنا اور میراث جاری ہونا سب صحح ہوتا ہے جیسا کہ ناصرلقانی کے فتوے سے معلوم ہوتا ہے۔ فقهائے مالکیدی ان عبارتول سے میہ بات واضح ہو گئی کہ جس " خلو" کے جواز كاعلامه لقاني نے فتوى ديااور بهت سے فقهائے مالكيد نے اسے تشليم كياس خلو كا دور حاضرے مروجہ خلو (پکڑی) سے دور کابھی تعلق نہیں، کیول کہ علامہ لقانی نے جس خلو کو جائز کما ہے اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وقف کا کرایہ دار وقف کی زمین میں عمارت تقیر کرنا ہے اس کی دجہ سے جتنااس نے خرچ کیا ہے اس کے بقدر دو کان کی منفعت میں شریک ہوجاتا ہے النزاای کے بقدر اس کے لئے دو کان کاکرایہ کم کر دیا جاتا ہے اور اسے اس دو کان میں حق قرار حاصل ہو جاتا ہے ، اس کرایہ دار نے اگر دوسرے آ دی کے ہاتھ یہ حق قرار بیچاتویہ حق مجرد کی تع شیں ہوئی بلکہ ایسی منفعت کی تع ہوئی جو دو کان میں اضافہ کے گئے اعیان سے متعلق ہے اور میہ منفعت اس کی ملکیت ہے، فقهاء مالکید نے تقمیر وتف کی ضرورت کی وجہ سے اس کی اجازت دی ہے اس واسطے ان حضرات نے یہ شرط لگائی ہے کہ وتف کی کوئی ایس آ مدنی نہ ہوجس سے اس کی تعمیر کی جاسکے آگر آ مدنی ہے تو سے عقد جائز نہیں ہو گا۔

بلاشبہ بعض فقہاء مالکید نے ان زمینوں میں بھی جو وقف نہیں بلکہ ذاتی مکیت
ہیں اس طرح کے خلوکو جائز کہا ہے، لیکن اس کے لئے یہ شرط لگائی ہے کہ کرایہ دارنے
اس میں کوئی عمارت تقییر کی ہویا اس میں کوئی دوسرا مستقل اضافہ کیا ہو اس کو ان کی
اصطلاح میں "جدک" کمال جاتا ہے، چنانچہ شیخ محمہ علیش لکھتے ہیں۔

"ثم ان الخلور بما يقاس عليه الجد ك المتعارف و حوانيت مصرفان قال قائل: الخلوا بما هو في الوقف لمصلحة وهكذا يكون في الملك، قيل له: اذاصح في وقف

فالملك اولى لان المالك يفعل في ملكه ما يشاء نعم! بعض الجد كات بناء اواصلاح اخشاب الحانوت مثلاً باذن، وهذا قياسه على الخلوظا سر ..... وبعض الحدكات وضم امور مستقلة في المكان غير مستمرة فيه، كما يقرق الحمامات و حوانيت القهوة بمصر، فهذه بعيدة عن الخلوات، فالظاهر أن للمالك اخراجها" (حاله مايته ص ٢٥٢) پر بهااو قات خلوبر معرکی دو کانوں میں متعارف ° مجدک ° کو قیاس کیا جاتا ہے آگر کوئی آدی بیہ سوال کرے کہ وقف میں تو خلوکی اجازت مصلحت کی باہر دی مئی ہے اور جدک ذاتی ملکت میں ہوا۔ ہے وقف میں نمیں ہوتا تواس کا یہ جواب دیا جائے گا کہ جب وتف میں صحیح ہے تو ملک میں بررجہ اولی صحیح ہوگاس لئے کہ ملک ایے مل میں جو جاہے تعرف کر سکتاہے، ہاں بعض جدک تقمیر کی صورت میں ہوتے ہیں اور بعض ملک کی اجازت سے دو کان میں چند لکڑیوں کی مرمت کرانے کی صورت میں ہوتے ہیں ایسے جدک کا خلور قیاس کرنا تو ظاہرہے بعض جدک کی صورت میہ ہوتی ہے کہ محرمیں کچے مستقل چزیں بنالی جاتی ہیں جو متمر نہیں ہوتیں جیسا کہ مصرکے عسل خانوں اور قبوے کی دو کانوں میں ہوتا ہے اس طرح کے جدک کا خلوے کوئی تعلق نہیں ہے ان کے بارے میں ظاہریہ ے کہ ملک کوان کے نکالنے کااختیار ہوگا۔

اس تفصیل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مالکید ہمارے دور میں مروج پگڑی کے جواز کے قائل نہیں ہیں جس کے ساتھ نہ کوئی تغییر ہوتی ہے نہ مکان یا دو کان میں ثابت و پائیدار اضافے کئے جاتے ہیں، پھر بات وہیں لوئی ہے جو ہم نے شر نبلالی کے حوالے سے بحث کے شروع میں نقل کی تھی کہ محض خلوکی تھے جائز نہیں ہے ۔ خلوکی بھے اس وقت جائز ہوگی جبکہ اس کے ساتھ دو کان میں کوئی تغییری یا مستقل اضافہ کر دیا گیا ہو۔ جے مجائز ہوگی جبکہ اس کے ساتھ دو کان میں کوئی تغییری یا مستقل اضافہ کر دیا گیا ہو۔ جے مجمعی "جدک واللہ ابن عابدین

علیہ الرحمہ نے تنقیح الحادیہ میں ذکر کیا ہے چنانچہ موصوف " کئی" کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔

وهوغير الخلوالذي هوعبارة عن القدمية ووضع اليد، خلا فالمن زعم هو، وأستدل بذلك على جوازيع الخلو، فانه استدلال فاسد، لماعلمت من ال السكني اعيان قائمة مملوكة، كما اوضعه العلامة الشرنبلالي وسالة خاصة لكن اذا كان هذا الجدك المسمى بالسكني قائما ف ارض وقف فهومن قبيل مسألة البناء اوالغرس و الارض المحتكرة ، لصاحبه الاستبقاء باجرة مثل الارض ، حيث لاضرر على الوقف، وان ابي الناظر، نظراً للجانين على ماهيل عليه ف من التنوير .....ولا ينافيه ما في التجنيس من ان لصاحب الحانوت ان يكلفه رفعه، لأن ذاكعي الحانوت الملك، بقرينة ما الفصولين؛ والفرق أن الملك قديمتنع صاحبه عن ایجاره، ویریدان یسکنه بنفسه اویبیقة اويعطله، بخلاف الموقوف المعد لا يجار، فانه ليس للناظر الا أن يوجره، فا يجاره من ذي اليد باجرة مثله اولى من ا يجاره من أجنبي لمافيه من النظر للوقف ولذي اليد (تنقيع الفتاوي الحامية لابن عابدين ص ٢٠٠ج ٢) " كنى" اس خلوك علاده بجومحض يراناكرابيد دار موتاور قابض ہونے کانام ہے ان لوگوں کے بر خلاف جن کایہ مملن ہے کہ "کسنی" ہی " خلو" ہے اور اس سے " خلو" کی ہیے کے جواز براستدالال كياب يداستدلال فاسدب كونكه آب كومعلوم موجكا ك " كن" بائدار اور مملوك احيان كا نام ب جيساك علامه شرنبادلی نے ایک ستقل رسالہ میں اس کی وضاحت کی ہے، لیکن اكرييه "جدك" جس كو " عنى "كماجالات وقف كى زين من

قائم موتوبياس طرح كى چزموكى جيساكه عتكره زمين يس عمارت تقیر کرنے یا ورخت لگانے کی صورت میں ہوتا ہے اس صورت میں صاحب جدک کو کرایہ مثل دے کراہے اپنے تبنے میں باتی رکھنے کا افتیار ہے کر ایہ مثل کی شرط اس واسطے ہے ماکہ وقف کا نقصان نه مو، اگرچه وقف كامتول اس ير راضي نه مو- دونول فريقوں كى رعايت كرتے موسے مي قول متن التنوير ميس اختيار كيا ميا ہے ..... التجنيس ميں بير جولكھا ہوا ہے كه دو كان كے ملك كو افتید ہے کہ کرایہ دار کوجدک مثانے پر مجبور کرے سے بات ماری فركوره بالابات كے منافى نميں بي كول كم التجنيس ميں جوبات لکھی ہوئی ہے وہ اس دو کان کے بارے میں ہے جو مخصی ملکیت ہے اس کا قرینہ جامع الفصولین کی مید عبارت ہے: ملکیت اور وقف میں فرق ریہ ہے کہ جو مکان محضی ملکیت ہواس کا مالک مکان مجھی اس کو کراریر رینے ہے باز آجا ہے اور وہ سے چاہتا ہے کہ خود اس میں رہائش اختیار کر لے یا اسے فروخت کر دے یا معطل چھوڑ رے لیکن جو مکان وقف کی ملکیت ہے اور کرانید پر دینے کے لئے بنایا گیاہ اس کے بارے میں وقف کے متولی کو کراند پر دینے کے سواکوئی چارہ کار نہیں، لنگااس مکان پر جس مخص کاقبضہ ہے اس کو اجرت مثل بر كرايد ير ديناكس اجنى فخص كو كرايد بر دي سے زیادہ بسترہے اس لئے کہ اس میں وقف اور صاحب قبضہ دونوں کی مصلحت کی رعایت ہے"

مروجه گیڑی کا متبادل

ہم نے اور جو بحثیں کی ہیں ان سے بد بات محقق ہو گئی کہ ہمارے زمانے کی موجودہ گڑی ہو گئی کہ ہمارے زمانے کی موجودہ گڑی جو ملک مکان کرایہ وار سے لیتا ہے جائز نہیں ہے اور گڑی کے نام پر لی جانے والی بیر تم شریعت کے کسی قاعدے پر منطبق نہیں ہوتی، للذا بیر تم رشوت اور حرام

البتہ گری کے مروجہ نظام میں مندرجہ ذیل تبدیلیاں ممن ہے:

(۱) \_ ملک مکان و دکان کے لئے جائز ہے کہ وہ کرایہ دار سے خاص مقدار میں یک مشت رقم لے لئے جائز ہے کہ وہ کرایہ دار سے خاص مقدار میں یک مشت رقم لے لئے یہ یک مشت رقم سالانہ یا ملبنہ کرایہ کے علاوہ ہوگ، اس یک مشت لی ہوئی رقم پر اجارہ کے سارے احکام جاری ہوں گے، اگر اجارہ کی وجہ سے طے شدہ درت سے پہلے فنح ہوجائے تو مالک کے ذے واجب ہوگا کہ اجارہ کی باتی مائدہ درت کے مقابل میں یک مشت رقم کا جتنا حصہ آرہا ہے۔

اسے واپس کر دے۔

(۲) \_ اگر اجارہ متعینہ مدت کے لئے ہوا ہے تو کرایہ دار کواس مدت تک کرایہ داری
باتی رکھنے کا حق ہے المذااگر کوئی دو مرافخض یہ چاہے کہ کرایہ دار اپنے حق ہے دستبردار
ہوجائے اور یہ دو مرافخض اس کی جگہ کرایہ دار ہوجائے تو پہلے کرایہ دار کے لئے یہ جائز
ہے کہ اس سے عوض کا مطابہ کرے اور پہلے کرایہ دار کا یہ عمل بالعوض حق کرایہ داری
سے دستبرداری کاعمل ہو گااور مال کے بدلے میں وظائف سے دستبرادری پر قیاس کرتے
ہوئے جائز ہو گا۔ لیکن اس کے جوازی شرط یہ ہے کہ اصل کرایہ داری کا معالمہ معینہ
مدت کے لئے کیا گیا ہو مثلاً دس سیل کے لئے اور دس سال پورے ہونے سے پہلے پہلا
کرایہ دار دستبردار ہورہا ہو۔

(٣) \_ اگر اجارہ متعین مدت کے لئے ہو تو مالک مکان و دکان کے لئے جائز نہیں کہ شری عذر کے بغیر دوران مدت اجارہ فنج کرنا چاہ تو کرنا چاہ وقع کر دے اگر مالک عذر شری کے بغیر دوران مدت اجارہ فنج کرنا چاہ تو کرایہ دار کے لئے جائز ہے کہ اس سے عوض کا مطالبہ کرے اور اس کا یہ اقدام بالعوض اپنے حق سے دستبرداری ہوگی، یہ عوض اس کے علاوہ ہوگا جس کا کرایہ دار اپنی کیمشت دی ہوئی رقم میں سے اجارہ کی باتی مدت کے حساب سے حق دار ہوگا۔ مجمع الفقد السلامی جدہ نے اپنے چوشے اجلاس منعقدہ ۱۸۰۸ھ میں میں فیصلہ کیا ہے۔

حقوق کا عوض کینے کے بارے میں احکام شرعیہ کا خلاصہ

یماں تک میں نے حقوق کی وہ مختف متمیں ذکر کی ہیں جن کو فقماء نے بیان فرمایا ہے اور جن کا عوض لینے سے بارے میں فقماء نے بحث کی ہے، فقماء کی زکورہ بالا

بحوں سے ذرج ذیل اصول نکلتے ہیں:

ا \_ جو حقوق اصالة مشروع نهیں ہوئے ہیں بلکدان کی مشروعیت دفع ضرر کے لئے ہے ان کا عوض لینا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے نیے تو رہیج کے طریقے پر نہ صلح اور

دستبرداری کے طریقے پر مثلاً حق شفد، عورت کا حق تقیم، مخمرہ کا خیار۔

۲ \_ جو حقوق فی الحال علیت نهیں ہیں بلکه مستقبل میں متوفع ہیں ان کاعوض لینا بھی کسی مورت میں جائز نہیں مثلاً مورث کی زندگی میں حق دراشت کاعوض لینا، آزاد کردہ غلام

كى زندگى ميس حق ولاء كا عوض لينا\_

سے جو حقق شرعیہ اسحاب حقق کے لئے اصالة البت ہوئے ہیں لیکن وہ حقق آیک محف سے دوسرے فحض کی طرف منتقل ہوئے کے لائق نہیں ہیں ایسے حقق کا رہے کے طریقے پر توعوض لینا جائز نہیں ہے۔ لیکن ان پر مال کے بدلے میں صلح کرنا یا دستبردار

ہونا جائز ہے مثلاً حق تصاص، شوہر کا ہوی کے ساتھ نکاح باتی رکھنے کا حق (چنانچہ شوہر سے اس حق کے سلسلے میں خلم یا مال کے عوض طلاق دینے برصلح کرنا جائز ہے)

سے اس میں کے مصطفے میں خلع یا مال کے عوض طلاق دیتے پر سی کرنا جائز ہے) س سے وہ حقوق عرفیہ جو اعیان کے ساتھ وابستہ ہیں اور دائمی منافع سے عبارت ہیں مثلاً راستے میں چلنے کا حق، یانی لینے اور بمانے کا حق، ان کی بچ شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک

مطلقاً جائز ہے فقهاء مالكيدكى بعض عبارات سے بھى ايمائى معلوم ہوتا ہے اور متاخرين فقال برادان كرنى قال من ملائات ہے بھى ايمائى معلوم ہوتا ہے اور متاخرين

نقسائے احناف کے نزویک قول مختاریہ ہے کہ ان حقوق میں سے جو حقوق اعیان ہابتہ سے متعلق ہیں۔ وہ بھی حکما مال ہیں، ان کی خرید و فروخت جائز ہے مثلاً حق مرور، حق

سے سے ہیں۔ رہ میں معمل ہیں، میں رہید رہ ہے ہوئے میں رہید ہو، شرب حق تسمیل بشر طیکیداس میں جواز سے کوئی اور مانع مثلاً غرر اور جہات موجود نہ ہو،

متاخرین فقہائے احناف کے نزدیک حق تعلی کی بیع جائز نہیں ہے اس کئے کہ حق تعلی سی پائیدار مادی چیز سے متعلق نہیں، لیکن بطور صلح حق تعلی سے مل کے عوض

دستبرداری جائز ہے جیساکہ "علامہ خلداتای"" نے صراحت کی ہے۔

۵ \_ بعض حقوق کواموال میں شامل کرنے میں عرف کابردا وخل ہے اس لئے کہ مالیت لوگوں کے مال بنا لینے سے علبت ہوتی ہے جیسا کہ علامہ عابدین نے لکھا ہے۔

٧ حق اسبقیت کی بع شوافع اور حنابلہ کے مخار قول کے مطابق جائز شیں ہے لیکن

مل کے بدلے میں حق اسبقیت سے وستبرداری جائز ہے مثلاً افتاد بنجرزمین میں نشانات

لكانے كے بعداے استعال كے قابل بنانے كاحق ب-

ے احناف کے یمال راج بیہ کہ حق وظیفہ کے تع اگرچہ جائز نہیں ہے لیکن مال کے بدلے میں اس سے دستبرداری جائز ہے اس طرح مکان یا دو کان کے حق کرایہ داری کی

. نے جائز نہیں ہے۔ لیکن ملل معادضہ لے کر اس سے دستبردار ہونا جائز ہے۔

اس وضاحت کے بعد ہم عصر حاضر کے ان حقوق کی طرف آتے ہیں جن کے لین دین کا آج کل رواج ہے۔ اس بحث سے ہمارا مقصود میں ہے کہ عصر حاضر میں رائج

مین دمین کا آج فل رواج ہے۔ اس جنٹ سے ہمارا مسودیں ہے کہ سرحاسر کی ربن حقوق کے احکام معلوم کئے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہی حق و صواب کی توفق دینے والا

تجارتی نام اور تجارتی علامت (TRADE MARK) کی تھے

تجارتوں کی ترقی کے ساتھ تجارتی نام اور تجارتی علامت کا مسلہ پیدا ہوا۔ ایک تجارتی علامت کا مسلہ پیدا ہوا۔ ایک آجر یا ایک تجارتی مینی مل تیار کرتی ہے اور اپنے تیار کردہ مال بہت سے لوگوں کو فراہم

تاجریا آیک تجاری علی مان تیار فری ہے اور آپ بیار فردہ من مصنوعات اوصاف کرتی ہے، اور بت سے مملک کو ایکسپورٹ کرتی ہے آیک ہی قتم کی مصنوعات اوصاف

کے اختلاف کی بنیاد پر بہت مختلف ہوگئی ہیں اور یہ اوصاف مال تیار کرنے والی کمپنیوں یا افراد کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ جب صارفین دیکھتے ہیں کہ منڈی میں فلال کمپنی کمے

افراد نے نام سے جانے جائے ہیں۔ بہت سارت اور کے نام سے جانے جائے ہیں۔ بہت سارت اور کا ٹریڈ مارک سے ہوئے مال کی آجھی شہرت ہے تو تمینی کا نام سنتے ہی یا سامان پر اس کا ٹریڈ مارک ساز

دیکھتے ہیں بی اسے خرید لیتے ہیں۔ اس طرح مصنوعات پر تجارتی نام اور ٹریڈ مارک گاہوں کی زیادہ رغبت یا بے

ر عنبتی کاسب بن کیاہے ، اس لئے تاجروں کی نظر میں تجارتی نام اور ٹریڈ مارک کی قیمت ہو عمی ، ہروہ تجارتی نام جس نے لوگوں میں اچھی شہرت حاصل کر لی اس کے نام سے منڈی

میں آئے ہوئے مال کی طرف خریداروں کا جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے جو آجر اس نام سے منڈی میں مال لاتا ہے اس کا نفع بہت زیادہ بوھ جاتا ہے۔

جب سے یہ بات شروع ہوئی کہ لوگ ان کمپنیوں کے نام کو استعمال کرنے لگے

جنہیں صارفین میں آچی شرت حاصل ہے آکہ اس نام سے ان کی مصنوعات بازار میں کھی جائیں اور اس کی وجہ سے عامد الناس کے دھوکہ کھانے کامسکلہ پیدا ہواس وقت سے

حکومت کی طرف سے تجارتی ناموں اور ٹریڈ مارکوں کارجٹریشن ہونے لگااور آجروں کو

دوسروں کے رجیر کرائے ہوئے ناموں اور ٹریڈ مارکوں کو استعال کرنے سے منع کر دیا گا۔

تاجروں کے عرف میں رجٹریش کے بعد ان تجارتی ناموں اور ٹریڈ ملاکوں کی مادی قیمت ہو گئی اور تاجران ناموں کو منگے واموں بیچے اور خرید نے گئے کیوں کہ انہیں ان تجارتی ناموں اور ٹریڈ ملاکوں سے بید امید ہوتی ہے کہ ان کی وجہ سے لوگ ان کی مصنوعات کی خریداری کی طرف زیادہ راغب ہوں گے۔

اب سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ کیا تجارتی نام یاٹریڈ مارک کی تھ جائز ہے؟ فاہر ہے
کہ نام یا علامت مادی چیز نہیں ہے بلکہ ہے اس نام یا علامت کے استعال کا حق ہے اور سے
حق اصالة صاحب حق کے اسبقیت اور حکومتی رجٹریشن کی وجہ سے جابت ہوا ہے
سے حق نی الحال جابت ہے مستقبل میں متوقع نہیں ہے نیز یہ ایک ایسا حق ہے جو ایک مخص
سے دوسرے محف کی طرف نشقل ہو سکتا ہے لیکن سے ایسا حق نہیں ہے جو پائیدار مادی چیز
کے ساتھ متعلق ہو، انذا فقماء کے کلام سے ہم نے جو تواعد لکالے ہیں ان کی روشن میں
مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وست پر داری کے طور پر اس کا عوض لینا جائز ہوتا چاہئے،
فروختگی کے ذریعہ جائز نہ ہوتا چاہئے، کیوں کہ بیہ حق جابت اور مادی چیز ہیں استقرار پانے
فروختگی کے ذریعہ جائز نہ ہوتا چاہئے، کیوں کہ بیہ حق جابت اور مادی چیز ہیں استقرار پانے
والی منفعت نہیں ہے،

ہدے شیخ الشائخ حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی سے میں فتوی دیا ہے، اور انسوں نے اس مسئلہ پر قیاس کیا ہے اس مسئلہ کو مال کے بدلہ میں وظائف سے دستبرداری کے مسئلہ پر قیاس کیا ہے اور اس سلسلہ میں ابن عابدین رحمت اللہ علیہ کے وہ عبارت نقل کی ہے، جس کو ہم نزول عن الوظائف کے مسئلہ میں پیچھے نقل کر بچے ہیں پھر انہوں نے فرمایا:

اور کارخانے کا نام بھی مشابہ حق و ظائف کے ہے کہ ثابت علی دچہ الاصالة ہے نہ کہ وفع ضرر کے لئے، اور دونوں بالفعل امور اضافیہ سے بیں اور مستقبل بیں دونوں ذریعہ بیں تخصیل مال کے، پس اس بنا پر اس عوض کے دینے بیں گنجائش معلوم ہوتی ہے، کو لینے والے کے لئے خلاف تقوی ہے، محر ضرورت بیں اس کی بھی اجازت ہو جائے گ

احتر کا خیل مد ہے کہ تجارتی نام کا حق اور ٹریڈ مارکوں کا حق اگر چہ اصل میں حق مجرد ہے جو کسی مادی محسوس چیز میں جارت نہیں ہے لیکن حکومتی رجٹریشن جس کے لئے بری دوڑ بھاگ کرنی پرتی ہے اور بے تحاشا مال خرج کرنا پر آہے اور جس کے بعد اس نام برٹریڈ مارک کی قانونی حیثیت موجاتی ہے جس کا اظہار اس تحریری سرتیفلیٹ کے ذریعہ ہوتا ہے جو رجٹریش کرانے والے کو حکومت کے کاغذات میں اندارج کے بعد حاصل ہوتا ہے ان تمام مراحل کے بعد تجارتی نام اور ٹریڈک مارک کا حق اس حق کے مثل ہو عماجو کسی مادی چیزیس متعقر ہو، اور تاجروں کے عرف میں سے حق احمان (مادی اشیاء) کے تھم میں ہو گیالنذا تھ کے ذریعہ اس کا عوض لینا جائز ہونا چاہئے اور اس بات میں کوئی شک نمیں کہ بعض اشیاء کو اعمیان میں واخل کرنے میں عرف کا بردا وخل ہے کیوں کہ علامہ ابن عابدین کے بیان کے مطابق مالیت لوگوں کے مال بنانے سے عابت ہوتی ہے اس کی مثال بجلی اور گیس ہے جو گزشتہ زمانوں میں اموال و اعیان میں شار نہیں ہوتی تھیں كيونكم بيد دونول الي مادي چيز شين بين جو قائم بالذات مول اور ان كا قيضه مين كرناجي انسان کی طاقت میں نمیں تھالیکن اب سے دونوں چزیں ان اہم میتی اموال میں سے ہیں جن کی خریدو فروخت کے جواز میں کوئی شبہ نہیں کیوں کہ ان دونوں چیزوں میں صد درجہ نفع ہے اور ان کا حراز بھی ممکن ہے لوگوں کے عرف میں بھی یہ دونوں چیزیں مال اور قیتی چیز مانی حاتی ہیں۔

ای طرح تجارتی نام یاٹریڈ مارک رجٹریش کے بعد آجروں کے عرف میں بڑی
قیتی چزیں ہو جاتی ہیں اور ان پر یہ بات بھی صادق آتی ہے کہ حکومت کی طرف سے
تحریری سرٹیفلیٹ حاصل کرنے ہے ان پر بیننہ ہو جاتا ہے اس لئے کہ ہر چز کا بیشہ اس
کے حسب حال ہوتا ہے اور ان پر یہ بات بھی صادق ہے کہ وقت ضرورت کے لئے ان کا
ذخیرہ کیا جا سکتا ہے غرض یہ کہ کمی چزمیں مالیت پیدا کرنے کے لئے جو عناصر لازی ہیں فه
سب تجارتی ناموں اور ٹریڈ بلاکوں میں موجود ہیں صرف آتی بات ہے کہ ایسی مادی چز
شیس جو قائم بلذات ہو اس تفصیل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس میں شرعاً کوئی مائع
موجود شیس ہے کہ ان کی خرید و فروخت کے جائز ہونے میں ان پر اموال کا تھم انگایا جائے
کے اس جوازی دو شرطیں ہیں:۔

ا \_ پہلی شرط بد ہے کہ وہ تجارتی نام یا ٹریڈ مارک حکومت کے یمال قانونی طور پر رجشرؤ ہو کیونکہ جو نام ٹریڈ مارک رجشر نہیں ہو آ اسے تاجروں کے عرف میں مال نہیں شار کیا

۲۔ دوسری شرط رہ ہے کہ تجارتی نام یاٹریڈ مارک کی بیج سے صارفین کے حق میں التباس اور دھوکہ لازم نہ آئے مثلا اس کی صورت رہ ہو کہ خریدار کی طرف سے یہ اعلان کر دیا

اور و حد ادار من است مسان کو بنائے والا وہ فردیا وہ ادارہ نہیں ہے جو پہلے اس نام سے سال ان جو سے سال ان کو بنائے والا وہ فردیا وہ ادارہ نہیں ہے جو پہلے اس نام سے سال کو خریدے والا اس نیت سے اس کو خریدے کہ وہ حتی ا

الامكان اس كى كوشش كرب كاكداس كى مصنوعات سابقد مصنوعات كے معيار كے برابر موں كى ياس سے بستر بوں كى۔

لنذا اس اعلان کے بغیر تجارتی نام یاٹریٹہ مارک کا دوسرے مخص کی طرف منتقل ہونا چونکہ صاریبین کے حق میں التباس اور دھوکہ کا باعث ہوگا۔ اور التباس اور دھو کا

حرام ہے، جو کسی حل میں بھی جائز نہیں۔ والله سبحان اعلم

تجارتی لائسنس \_ ہم نے تجارتی نام اور ٹریڈ مارک کاجو تھم اوپر بیان کیا ہے کہ ان دونوں کا عوض لینا جائز ہے بالکل میں تھم تجارتی لائسنس پر بھی جاری ہوگا اس لائسنس کی حقیقت سے ہے کہ عصر حاضر میں اکثر ممالک اس کی بات اجازت نہیں دیتے کہ حکومتی

لائسنس کے بغیرائیسپورٹ یاامپورٹ کیا جائے بظاہریہ چیز ناجروں پر ایک طرح کی پابندی ہے جسے اسلامی شریعت شدید ضرورت کے بغیر پیند نہیں کرتی لیکن واقعہ سے ہے کہ اکثر

ملؤں میں ہی ہورہا ہے للذا موجودہ حالات میں بد سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جس مخف کے پاس امپورٹ یا ایکسپورٹ کالائسنس ہووہ دوسرے تاجر کے ہاتھ اس لائسنس کو پچ سکتا ہے یا نہیں؟ واقعہ بد ہے کہ بدلائسنس کوئی مادی چیز نہیں ہے بلکہ دوسرے ملک میں

سامان بیچنے یا دوسرے ملک سے سامان خریدنے کے حق کانام ہے النزایمال بھی میں بات آئے گی جو ہم نے تجارتی نام کے بارے میں ذکر کی ہے کہ یہ حق اصالة ثابت ہے النزامال کے بدلے میں اس دست بر داری جائز ہوگی نیز حکومت کی طرف سے یہ لائسنس حاصل

کرنے میں بردی کوشش وقت اور مال صرف کرنا پڑتا ہے اور اس لائسنس کے حال کو ایک قانونی پوزیش حاصل ہو جاتی ہے جس کا اظہار تحریری سرٹیفکیٹ میں ہوتا ہے اور اس کی وجہ ہے حکومت سے لائسنس رکھنے والے کو بہت کی سہولتیں میا کرتی ہے اور تاجروں کے عرف میں سے لائسنس بری قیمت رکھتا ہے اور اس کے ساتھ اموال والا معالمہ کیا جاتا ہے لہذا سے بہت بحیر نہیں ہے کہ خرید و فردخت کے جائز ہونے میں اسے مادی اشیاء کے ساتھ شال کر دیا جائے لیکن سے سب پھے اس وقت ہے جب کہ حکومت سے لائسنس دو سرے آدی کے نام ہو، اور قانون دو سری کمپنی کی طرف اس کی منتقلی کی اجازت نہ دیتا ہو تو اس لائسنس کی بھے جائز نہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں، کیوں کہ اس صورت میں لائسنس کی فروختگی سے جھوٹ اور دھوکہ لازم آئے گااس لئے کہ لائسنس خریدنے والا بیچنے والے ہی فروختگی سے جھوٹ اور دھوکہ لازم آئے گااس لئے کہ لائسنس خریدنے والا بیچنے والے ہی فروختگی سے جھوٹ اور دھوکہ لازم آئے گااس لئے کہ لائسنس خریدنے والا بیچنے والے ہی لائسنس یافتہ مخف کی کوائی طرف سے بیچنے اور خریدنے کاو کیل بنا دے تو اس صورت میں اس و کیل ہے لئے اس لائسنس کے ذریعہ خرید و فروخت جائز ہوگی۔

حن ایجاد ایک ایما حق ہے جو عرف اور قانون کی بنیاد پر اس مخص کو حاصل ہوتا ہے جس نے کوئی نئی چیز ایجاد کی ہو یا کسی چیز کی نئی شکل ایجاد کی ہو، حق ایجاد کا مطلب سے ہے کہ خماء ای مخص کو اپنی ایجاد کر دہ چیز بنانے اور منڈی میں پیش کرنے کا حق ہے پھر بہا او قات ایجاد کرنے والا سے حق دو سرے کے ہاتھ نج دیتا ہے تو اس حق کو خرید نے والا ایجاد کرنے والا سے حق دالے کی طرح جب مخص نے ایجاد کرنے والے کی طرح جب مخص نے کہا کہ کہ کہا تھ نج دیتار کرتا ہے اس طرح جس مخص نے کوئی کتاب تصنیف یا بالیف کی ہے اسے اس کتاب کی نشرو اشاعت اور تجارتی نفع حاصل کرنے کا حق ہوتا ہے بہااو قات کتاب کھنے والا سے حق دو سرے کے ہاتھ نج دیتا ہے تو اس کو حاصل خی کا خریدار نشرو اشاعت کے ہارے میں ان حقوق کا مالک ہو جاتا ہے، جو مصنف کتاب کو حاصل تھا یہاں سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ حق ایجاد اور حق تصنیف و حق اشاعت کی فروختگی جانز ہے یا نہیں؟ اس مسلہ میں نبیادی سوال سے جانز کما ہے۔

اس سلسلہ میں نبیادی سوال سے ہے کہ کیا حق ایجاد یا حق اشاعت شریعت اسلامیہ اس سلسلہ میں نبیادی سوال سے ہے کہ کیا حق ایجاد یا حق اشاعت شریعت اسلامیہ اس سلسلہ میں نبیادی سوال سے ہے کہ کیا حق ایجاد یا حق اشاعت شریعت اسلامیہ اس سلسلہ میں نبیادی سوال سے ہے کہ کیا حق ایجاد یا حق اشاعت شریعت اسلامیہ اس سلسلہ میں نبیادی سوال سے ہو کہ کیا حق ایجاد یا حق اشاعت شریعت اسلامیہ اس سلسلہ میں نبیادی سوال سے ہاکہ کہا حق ایجاد یا حق اشاعت شریعت اسلامیہ

کی طرف سے تعلیم شدہ حن ہے یاسیں؟

اس سوال کاجواب سے کہ جس مخص نے سب سے پہلے کوئی نئی چیز ایجاد کی، خواہ وہ مادی چر ہو یا معنوی چز، بلاشبہ وہ دوسروں کے مقابلہ میں اسے اسے اتفاع کے لئے تار کرنے اور نفع کمانے کے لئے بازار میں لانے کا زیادہ حقدار ہے کیونکہ ابو داؤد میں حضرت اسمر بن مصرس رمنی الله عنه سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر بیست کی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اس چیز کی طرف سبقت کی جس کی طرف کسی مسلمان نے سبقت نہیں کی تووہ چیزاس کی ہے۔ (ابو داؤد في الخراج تبيل احياء الموات ص ٢٦٥ ج م، حديث نمبر٢٩٨٧) علامہ مناوی" نے آگر چہ اس بات کو راج قرار دیا ہے کہ میہ حدیث افتادہ زمین کو قابل کاشت بنانے کے بارے میں آئی ہے۔ لیکن انہوں نے بعض علماء سے میر بھی نقل کیاہے کہ بیر حدیث ہرچشمہ، کوال اور معدن کوشائل ہے اور جس محض نے ان میں کسی چزی طرف سبقت کی تووہ اس کاحق ہے۔ اس بات میں کوئی شبہ نمیں کہ لفظ کے عموم کا اعتبار ہوتا ہے سب کے خاص ہونے کا اعتبار نہیں ہوتا۔ (فیض القدر ص ۱۳۸ ج۲) جب یہ بات طبت ہوگئ کہ حق ایجاد ایک ایساحق ہے جے اسلامی شریعت اس بنیاد ملیم کرتی ہے کہ اس محف نے اس چیز کے ایجاد کرنے میں سبقت کی ہے تو حق ایجاد پر وہی سارے احکام منطبق ہوں گے جو ہم نے حق اسبقیت کے بارے میں ذکر کے ہیں وہاں ہم نے ثابت کیا تھا کہ بعض شافعیہ اور حنابلہ نے اس حق کی بچے کو جائز کما ہے لیکن ان حضرات کے یمال بھی راج یمی ہے کہ حق اسبقیت کی بع جائز نہیں ہے لیکن مال کے بدلہ میں اس حق سے دست بر دار ہونا جائز ہے۔ وہاں ہم نے شرح منتنی الارادات سے بہوتی کی وہ عبارت بھی نقل کی ہے جو حق تحجیر اور حق جلوس فی السجد سے وست برداری کے جواز کے بارے میں ہے اور اس کے علاوہ حق اسبقیت اور حق اختصاص کے دوسرے احکام بھی بیان کئے ہیں ان کانقاضہ یہ ہے کہ حق ایجاد یااشاعت سے عوض لے كر دوسرے محف كے حق من دست بردار ہونا جائز ہے ليكن يد حكم اصل حق ايجاد اور حق اشاعت کے سلسلہ میں ہے لیکن اگر اس حق کا حکومتی رجشریش بھی کر الیا گیا ہو جس کے لے موجداور مصنف کو محنت کرنی برتی ہے مال اور وقت خرج کرنا برتا ہے۔ اور جس کی وجدے یہ حق ایک قانونی حق ہوجاتا ہے جس کے نتیج میں حکومت کی طرف سے ایک

سرٹیفلیٹ جاری کر دیا جاتا ہے اور تا جردل کے عرف میں اسے قیمی مال شار کیا جاتا ہے تو یہ
بات بعید ہنیں ہوگی کہ اس رجٹر ڈحق کو مروج عرف کی بنیاد پر اعمیان واموال کے تھم میں کر
دیا جائے اور ہم پہلے یہ لکھ بچے ہیں کہ بعض اشیاء کو اموال و اعمیان کے تھم میں واخل
کرنے میں عرف کو ہوا و خل ہے اس لئے کہ بالیت لوگوں کے مال بنانے سے خابت ہوتی
ہے اور رجٹریش کے بعد اعمیان کی طرح اس حق کا احراز بھی ہوتا ہے اور وقت ضرورت
کے لئے اس کا ذخرہ بھی کیا جاتا ہے تو اس عرف کا اعتبار کرنے میں کتاب وسنت کے کسی
نص کی ممافعت ہیں ہے بہت ہے بہت تیاس کی خالفت ہے اور قیاس کو عرف کی وجہ سے
ترک کر دیا جاتا ہے جیسا کہ یہ بات اپنی جگہ طابت ہو چکی ہے۔

ائنی پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے علماء معاصرین کی ایک جماعت نے اس حق کی تھے کے جائز ہونے کا فتوی دیا ہے ان میں سے برصغیر کے علماء سے مولانا فتح محمد لکھنوی (مولانا عبد المحمدی ککھنوی کے شاگر د) مولانا مفتی محمد کفایت اللہ صاحب مولانا مفتی نظام الدین صاحب مفتی وارالعلوم دیو بند مفتی عبد الرحیم لاجپوری صاحب بطور خاص قابل

حق ایجاد اور حق تصنیف کی بیج کو نا جائز کہنے والوں نے پہلی دلیل سے بیش کی ہے کہ حق ایجاد مجرد حق ہے میں نہیں۔ لیکن کہ حق ایجاد مجرد حق ہے میں نہیں۔ لیکن فقماء کا جو کلام پیچھے تفصیل سے آ چکاہے اس سے سے بات واضح ہوتی ہے کہ حقوق کا

عوض لینے کاعدم جواز ہر حال میں نہیں ہے بلکہ اس میں تفصیل ہے جو ہم نے حقوق کی مختلف قسموں پر بحث کرتے ہوئے بیان کی ہے۔

مانعین جوازی دو سری دلیل میہ ہے کہ جس فخض نے کوئی کتاب دو سرے کے ہاتھ فردخت کی اس نے فریدار کو اس کتاب کا اس کے پورے اجزاء کے ساتھ مالک بنا دیا۔ الذا خریدار کے لئے جائز ہے کہ اس کتاب میں جس طرح چاہے، تصرف کرے الذا اس کے لئے اس کتاب کی اشاعت بھی جائز ہوئی چاہئے، اور پیچنے والے کو خریدار پر اس

سلسلے میں پابندی لگانے کا اختیار نہ ہونا چاہئے۔

اس دلیل کار جواب دیا جاسکتاہے کہ کمی چزمیں تقرف کرنالگ چزہ اور اس کی مثل دوسری چزبتاا دوسری چزہے، کتاب خرید کر دہ پہلی فتم کے تقرف کاتو ملک ہوگیا کہ اسے پڑھ کر نفع اٹھائے یا بیچے یا عاریت پر دے یا بہہ کر دے اور اس طرح کے دوسرے تقریداری کے منافع میں دوسرے تقریداری کے منافع میں شامل نہیں کہ کتاب کا ملک بنے سے اس کی حق اشاعت کا بھی مالک ہو جائے، اس کی مثال حکومت کے ڈھالے ہوئے سکے ہیں۔ ان سکوں کو اگر کمی نے خریدا تو وہ ان سکوں میں ہر طرح کا تقریف کر سکتا ہے لیکن اس خریداری کی دچہ سے اس کے لئے اس طرح میں ہر طرح کا تقریف کر سکتا ہے لیکن اس خریداری کی دچہ سے اس کے لئے اس طرح میں ہر سکھی جن کہ میں ہر کا تقریف کر سکتا ہے لیکن اس خریداری کی دچہ سے اس کے لئے اس طرح میں ہر سکتا ہے دی کی سکتا ہے دیں گلکہ ہوں اس کے دیا ہوئے کہ اس سے اس کے دی ملکہ ہوں اس کے دیا ہو کا سے اس کے دیا ہوں کا سکتا ہوں کا سکتا ہے دیا ہوں کا سکتا ہوں کی دیا ہوں کا سکتا ہوں کی سکتا ہوں کا سکتا ہوں کی دیا ہوں کی دیا ہوں کی دیا ہوں کی سکتا ہے دیا ہوں کی سکتا ہوں کی دیا ہوں کی دیا ہوں کی دیا ہوں کی سکتا ہوں کی دیا ہوں کیا ہوں کی دیا ہوں

یں ہر طرح و مسرت مرحم میں ہوگاس سے بید بات فاہر ہوئی کہ کسی چیزی ملکیت اس کے دوسرے سکے ڈھالنا جائز نہیں ہوگاس سے بید بات فاہر ہوئی کہ کسی چیزی ملکیت اس بات کو مشازم نہیں کہ ملک کو اس جیسی دوسری چیز بنانے کا حق ہو۔

مانعین جوازی تیسری دلیل ہے کہ اس ایجاد کردہ چیز کو تیار کرنے اور تصنیف

کردہ کتاب کو طبع کرنے سے موجد اور مصنف کا خبارہ نہیں ہوتا بہت سے بہت ہوتا ہے کہ موجد اور مصنف کا نفع کم ہو جاتا ہے نفع کم ہونا الگ چیزہے اور خسارہ ہونا بالکل

ووسری چڑے۔

اس دلیل کایہ جواب دیا جاسکتا ہے کہ نفع کم ہوتا اگرچہ خمارہ نہ ہولیکن ضرر ضرور ہے، خمارہ اور خرر میں واضح فرق ہے یہ بات شک ہ بالاتر ہے کہ جس فخص نے کوئی چیز ایجاد کرنے یا کتاب تصنیف کرنے کے لئے جسائی اور ذہنی مشقتیں جھیلیں، ب پناہ مال اور وقت صرف کیا۔ اس کے لئے راتوں کو جاگا۔ راحت و آرام قربان کیا وہ اس ایجاد اور کتاب سے نفع حاصل کرنے کا اس فخص سے زیادہ حقد ار ہے جس نے معمولی می رقم خرچ کر کے ایک منٹ میں وہ ایجاد شدہ چیز یا کتاب خرید کی چر موجد اور مصنف کے لئے مارکیٹ تھ کرنے لگا۔

مانعین جواز کی طرف سے یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ فرد واحد کے لئے حق اشاعت تسلیم کرلینا کتمان علم کاسب بنتا ہے۔ اس کاجواب یہ ہے کہ کتمان علم تو اس صورت میں ہوتا۔ کجب مصنف لوگوں کو اس کتاب کے پڑھنے پڑھانے اور ہ دوسروں تک پہنچانے سے روکتا، لیکن جو مختص حق اشاعت محفوظ کرتا ہے وہ کسی کو کتاب پڑھنے، پڑھانے اور اس کے مضامین کی تبلیغ واشاعت سے جمیں روکتا بلکہ وہ اس کی فروخت اور تجارت سے بھی جمین روکتا وہ تو صرف اس بات سے روکتا ہے کہ کوئی محض اس کی اجازت کے بغیر کتب طبح کر کے نقع اٹھائے، یہ بات ہر گز کتمان علم کے اس کی اجازت کے بغیر کتب طبح کر کے نقع اٹھائے، یہ بات ہر گز کتمان علم کے

وازے میں ہیں آتی۔

مانعین جوازی آخری دلیل بہ ہے کہ حق طباعت محفوظ کرنے سے کتاب کی اشاعت کا دائرہ تک ہو جاتا ہے آگر ہر فخص کو کتاب کی طباعت کا حق ہوتو اس کی نشرو اشاعت کا دائرہ زیادہ وسیع موجائے گا، اور اس کی افادیت زیادہ عام اور ہمہ کیر موجائے ب بات باشبه امرواقعہ ہے جس کے افکاری مخبائش نمیں لیکن اگر ہم دوسرے بلوے دیکھیں تو یہ دلیل ان کے خلاف بلٹ جاتی ہے۔ وہ پہلویہ ہے کہ آگر ایجاد كرنے والوں كو ايى ايجادات سے نفع حاصل كرنے ميں اسبقيت كے حق سے محروم كر و یا جائے گا تو نی ایجادات کے لئے بوے منصوبوں کا خطرہ مول کینے سے ان کی ہمتیں پست ہو جائیں گی کیوں کہ ان کواحساس یہ ہو گا کہ انہیں معمولی نفع ہی ملے گااور اس طرح کے امور جن میں دو پہلوہوں فقہی مسائل کا فیصلہ نہیں کرتے، جب تک کہ کمی چیز میں كوئى شرى قباحت نہ ہو۔ اس لئے كه تمام مباح چزوں ميں ضرر و تفع دونوں كے سلو ہوتے ہیں۔

یمال سے بیان کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمته الله علیه حقوق طبع و اشاعت کی ربع کے عدم جواز کا فتوی ویا كرتے تھے، چنانچہ اس مسله پر انهوں نے ايك مستقل رساله بھى لكھا، جو "جواهر الفقد" كاجزبن كرشائع موچكا ب- ليكن اس رسالے كولكھنے كے بعد انهول فياس بات کاارادہ کیا کہ اس مسئلہ پر دوبارہ تحقیق اور غور و خوض کر کے اس کو اور زیادہ منقہ کیا جائے اور اس غور و خوض اور بحث و تمحیص کے بعد جو رائے بھی سامنے آئے، اس کو قول کرلیاجائے، مرحضرت والد ماجد کواس کی تحقیق کی فرصت ند ملی توانموں نے دو مرتب بد مسئله میرے سرد فرمایا که میں اس کی ممل حقیق کردں، چنانچہ میں نے اس مسئلے کامواد اس وقت سے جمع كرنا شروع كر ويا تھا۔ ليكن حضرت والدصاحب رحمت الله عليه كى حيات میں اس کی تحیل مقدر نہیں تھی۔ چنانچہ حضرت والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے انقال کے كانى عرصه بعداس مسكدى تحقيق كمل كرنى توفق بوئى \_\_اس طرح يه بحث مفرت والدصاحب رحمته الله عليه ك حكم كى بجا آورى ميس لكمي كى ب- أكرچه جس نتيج يرميس

پنچا ہوں۔ وہ بظاہران کی رائے کے خلاف ہے۔ مگر وہ خود بھی اس مسلے پر نظر مائی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اور آج بیہ بات معلوم کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے کہ جو پچھ میں نے کامارہ و تعلق اسلام میں نے لکھا ہے۔ وہ ان کی رائے کے موافق ہے یا مخالف ۔ واللہ سجانہ و تعلق اعلم و آخر دعوانا ان الجمد للدرب العالمین۔



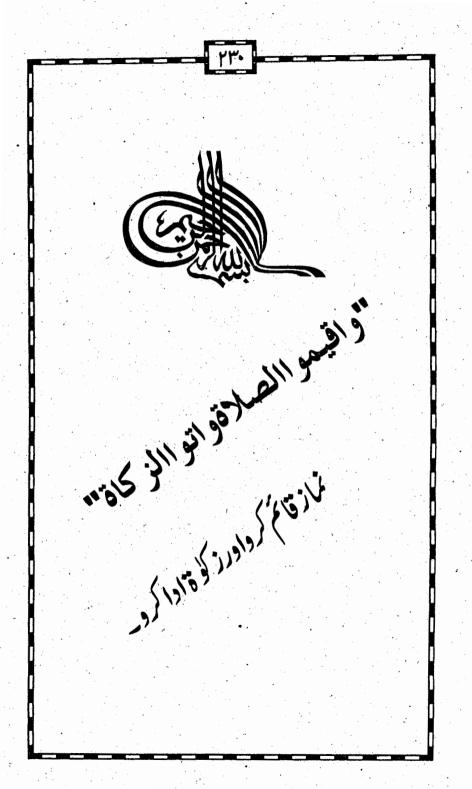

مغربی ممالک کے چندمسائل شخ الاسلام حضرت مولا نامفتي محمر تقى عثماني صاحب مظلهم ميمن اسلامك پبلشرز

عَدُلُ وَنَصِلُ الْمُعَالِلُهُ مِنْ الْمُعَالِقُ مِنْ الْمُعَالِقُ مِنْ الْمُعَالِقُ مِنْ الْمُعَالِقُ مُعَالِقًا مُعَلِّقًا مُعَالِقًا مُعَلِقًا مُعَالِقًا مُعَالِقًا مُعَالِقًا مُعَالِقًا مُعَالِقًا مُعَلِقًا مُعَالِقًا مُعَلِقًا مُعَالِقًا مُعَلِقًا مُعَلِقًا مُعَلِقًا مُعَلِقًا مُعَلِقًا مُعَلِقًا مُعَلِقًا مُعَلِقًا مُعَالِقًا مُعَلِقًا مُعَلِقًا مُعَلِقًا مُعَلِقًا مُعِلِقًا مُعِلِعًا مُعِلِقًا مُعِلِعًا مُعِلِقًا مُعِلِعِلًّا مُعِلِقًا مُعِلِقًا مُعِلِقًا مُعِلِمًا مُعِلِمً مُعِلِمًا مُعِلِمً مِعِلِمًا مُعِلِمًا مُ والمحادث المحادث المحا  بم الله الرحل الرحيم

## مغربی ممالک کے چند

جديد فقهی مسائل

## اور ان کا حل

غير مسلم مملك مين ربائش اختيار كرنا

سوال بہی غیر مسلم ملک مثلا امریکہ یا پورپ کی شہریت اور نیشندی اختیار کرناکیا ہے؟ اس لئے کہ جو مسلمان ان مملک کی شہریت اختیار کر بچے ہیں یا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان میں سے بعض حفزات کا توبیہ کمنا ہے کہ انہیں ان کے مسلم مملک میں بغیر کسی جرم کے مزائیں دی گئیں، انہیں ظلماً جیل میں قید کر دیا گیا، یاان کی جائیا دول کوضبط کر لیا گیا وغیرہ جس کی بنا پر دہ اپنا مسلم ملک چھوڑ کر ایک غیر مسلم کی جائیا دول کوضبط کر لیا گیا وغیرہ جس کی بنا پر دہ اپنا مسلم ملک چھوڑ کر ایک غیر مسلم

ملک کی شریت اختیار کرنے پر مجبور ہوئے۔ اور دومرے بعض مسلمانوں کا مید کہناہے کہ جب جمارے اپنے اسلامی ملک میں

اسلامی قانون اور اسلامی حدود نافذ نهیں ہیں تو پھراس میں اور ایک غیر مسلم ریاست میں کیا

فرق ہے؟

اسلامی احکام کے عدم نفاذ میں تو دونوں برابر ہیں۔ جبکہ جس غیر اسلامی ملک کی شہریت ہم نے اختیار کی ہے۔ اس میں ہمارے مخصی حقوق لینی جان و مال ، عزت و

آبرو، اسلامی ملک کے مقابلے میں زیادہ محفوظ ہیں اور ان غیر مسلم ممالک میں ہمیں بلا جرم کے جیل کی قید و بند اور سزا کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ جبکہ ایک اسلامی ملک میں قانون کی خلاف ورزی کے بغیر بھی قید و بند کی سزا کا خوف سوار رہتا ہے۔

جواب بسی غیر مسلم ملک میں مستقل رہائش اختیار کرنا اور اس کی قومیت اختیار کرنا اور اس ملک کے ایک باشندے اور ایک شہری ہونے کی حیثیت سے اس کو اپنا مستقل مسکن بنا لین، ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا تھم زمانہ اور حالات کے اختلاف اور رہائش اختیار کرنے والوں کی اغراض و مقاصد کے اختلاف سے مختلف ہو جاتا ہے۔ مثلاً

(۱) آگرایک مسلمان کواس کے وطن میں کسی جرم کے بغیر تکلیف پنچائی جارہی ہو
یااس کو جیل میں ظلما قید کر لیاجائے یااس کی جائیداد صبط کر لی جائے اور کسی غیر مسلم
ملک میں رہائش اختیار کرنے کے سوا ان مظالم سے بچنے کی اس کے پاس کوئی صورت نہ
ہو۔ ایسی صورت میں اس مخص کے لئے کسی غیر مسلک ملک میں رہائش اختیار کرنا اور
اس ملک کا ایک باشندہ بن کر وہاں رہنا بلا کر اہت جائز ہے۔ بشرطیکہ وہ اس بات کا
اطمینان کر لے کہ وہ وہاں جا کر عملی زندگی میں دین کے احکام پر کاربندرہے گا اور وہاں
رائج شدہ مکرات و فواحشات سے اینے کو محفوظ رکھ سکے گا۔

(۲) اسی طرح اگر کوئی مخص معافی مسئلہ ہے دو چار ہو جائے اور تلاش بسیار کے باوجود اسے اپنے اسلامی ملک میں معافی وسائل حاصل نہ ہوں حتی کہ وہ نان جویں کابھی مختاج ہو جائے ان جالات میں اگر اس کو کسی غیر مسلک ملک میں کوئی جائز ملاز مت مل جائے، جس کی بناء پر وہ وہاں رہائش اختیار کر لے تو نہ کورہ بالا دو شرائط (جن کا بیان نمبر ایک میں گزرا) اس کے لئے وہاں رہائش اختیار کرنا جائز ہے۔ اس لئے کہ حلال کمانا ہمی دو سرے فرائض کے بعد ایک فرض ہے جس کے لئے شریعت نے کسی مکان اور جگہ کی قید شمیں لگائی بلکہ عام اجازت دی ہے کہ جمال چاہورزق حلال تلاش کروچنا نچہ قرآن کر یم

هوالذي جعل لكم الارض ذلولاً ناستوافي مناكبها وكلوا من رؤنه واليه النشور ( وہ ایسی ذات ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو منخر کر دیا۔ اب تم اس کے راستوں میں چلو، اور خداکی روزی میں سے کھاؤ اور اس کے یاس دوبارہ زندہ ہو کر جاتا ہے۔ (سورہ ملک ١٥)

اس طرح اگر کوئی مخص کسی غیر مسلک ملک میں اس نیت سے رہائش اختیار

كرے كدوہ وہاں كے غير مسلموں كواسلام كى دعوت دے كااور ان كومسلمان بنائے گا،

یاجومسلمان وہاں مقیم ہیںان کو شریعت کے سیح احکام بتائے گااور ان کو دمین اسلام پر جے رہے اور احکام شریعہ برعمل کرنے کی ترغیب دے گاس نیت سے وہال رہائش اختیار کرنا

صرف بدنسیں کہ جائز ہے بلکہ موجب اجر ونواب ہے۔ چنانچہ بست سے صحابہ اور آبعین رضوان الله تعالى عليهم اجمعين في اس نيك اراوك اور نيك مقصد كے تحت غير مسلم

مملک میں رہائش اختیاری۔ اور جو بعد میں ان کے فضائل و مناقب اور محان میں شار

آگر سمی هخص کواییخ ملک اور شهرمین این قدر معاثی وسائل حاصل بین، جس کے ذریعہ وہ اینے شمر کے لوگوں کے معیار کے مطابق زندگی گزار سکتاہے۔ لیکن صرف

معیار زندگی باند کرنے کی غرض سے اور خوشحالی اور عیش و عشرت کی زندگی مخزارنے کی

عرض ہے سمی غیر مسلم ملک کی طرف جرت کر تا ہے توایی جرت کراہت سے خالی نہیں، اس لئے کہ اس صورت میں دیل یا دنیاوی ضروریات کے بغیرایے آپ کو وہاں

رائج شدہ فواحثات و منکرات کے طوفان میں ڈالنے کے مترادف ہے اور بلا ضرورت اپنی دی اور اخلاقی حالت کو خطرہ میں ڈالنائسی طرح بھی درست نہیں اس لئے کہ تجربہ اس پر شلدے کہ جو لوگ صرف عیش و عشرت اور خوش حال کی زندگی بسر کرنے کے لئے وہاں رہائش اختیار کرتے ہیں ان میں دیلی حست مزور ہو جاتی ہے چنانچہ ایسے لوگ کا فراند

محرکات کے سامنے تیزر فلری سے بھل جاتے ہیں۔

اس وجہ سے صدیث شریف میں شدید ضرورت اور تقاضے کے بغیر مشر کین کے ساتھ رہائش اختیار کرنے کی ممانعت آئی ہے

چنانچد ابو داور میں حضرت سمرة بن جندب رضی الله عندسے روایت مے فراتے بس كه حضور اقدس صلى الله عليه وسلم في فرمايا- من جامع المشرك و سكن معه، فانه مثله جو مخص مشرك كرساته موافقت كرب اوراس كرساته رمائش اختيد كرب وه اى كرمش ب- (ابو داؤد كلب الضعاما)

حضرت جریر بن عبدالله رضی الله عند سے روایت ہے که حضور اقدس صلی الله

علیہ وسلم نے فرمایا۔

انا بریئی من کل مسلم یقیم بین اظهر المشرکین، قالوا

یا رسول الله! ۱؟ قال لا تری ای نا را هما

"میں ہراس مسلمان سے بری ہوں، جو مشرکین کے درمیان
رہائش اختیار کرے صحابہ رضی الله عنهم نے سوال کیا یارسول الله!

اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا۔ "اسلام کی آگ اور کفر کی
آگ دونوں لیک ساتھ نہیں رہ سکتیں۔ تم یہ اخمیاز نہیں کر سکو

کے کہ یہ مسلمان کی آگ ہے یا مشرکین کی آگ ہے۔ " ام حطابی رحمة الله علیہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کے اس قول کی تشریح

كرتي ہوئے تحرير فرماتے ہيں۔ كہ

ری روسی بی اس قول کی شرح مختلف طریقوں سے کی سے ۔ چنانچہ بعض اہل علم نے اس قول کی شرح مختلف طریقوں سے کی سے ۔ چنانچہ بعض اہل علم کے نزدیک اس کے معنی سے ہیں کہ سلمان اور مشرک تھم کے اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتے ، دونوں کے مختلف احکام ہیں اور دوسرے اہل علم فرماتے ہیں کہ اس صدیث کامطلب سے ہے کہ اللہ تعالی نے دارالاسلام اور دارالکفر دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا ہے ، الذاکسی مسلمان کے لئے کافروں کے ملک علی ان کے ساتھ رہائش اختیار کرنا جائز نہیں، اس لئے کہ جب مشرکین اپی آگ روش کریں گے اور سے مسلمان ان کے ساتھ سکونت اختیار کئے ہوئے ہوگا تو دیھنے سے میں خیال کریں گے سے میں انہیں میں سے ہے۔ علاء کی اس تشریح سے سے بھی ظاہر ہو رہائش ہے کہ آگر کوئی مسلمان تجارت کی غرض سے بھی دارالکفر جائے تو

اس کے لئے وہاں پر ضرورت سے زیادہ قیام کرنا مروہ ہے۔

(معالم السسن للخطابي ص ٢٣٧ ج ٣)

اور مراسل ابو داؤد عن المحدول ميس روايت سي كه حضور اقدس صلى الندعليد

وسمم نے ارشاد فرہ یا۔

"ای اولاد کو مشر کین کے در میان مت چھوڑو۔"

(تهذیب السسن لاین قیم ص ۲۳۲ ج۳)

ای وجہ سے فقہاء فرماتے ہیں کہ صرف ملازمت کی غرض سے کسی مسلمانوں کا دار الحرب میں رہائش اختیار کرنا، اور ان کی تعداد میں اضافہ کا سبب بناالیا فعل ہے جس سے اس کی عدالت مجردح ہو جاتی ہے۔

( دیکھتے تھملہ رد الخارج اص ۱۰۱)

(۵) پانچویں صورت یہ ہے کہ کوئی شخص سوسائی میں معزز بننے کے لئے اور دوسرے مسلمانوں پر اپنی بردائی کے اظہار کے لئے غیر مسلم ممالک میں رہائش اختیار کرنا ہے یا دار الکفر کی شہریت اور قومیت کو دار الاسلام کی قومیت پر فوقیت دیتے ہوئے اور اس کو افضل اور برتر سجھتے ہوئے ان کی قومیت اختیار کرتا ہے یا پنی پوری عملی زندگی میں بود و باش میں ان کا طرز اختیار کرنے طاہری زندگی میں ان کی مشاہت اختیار کرنے کے لئے اور ان جیسا بننے کے لئے رہائش اختیار کرتا ہے۔ ان تمام مقاصد کے لئے وہاں رہائش اختیار کرنا مطلقا حرام ہے۔ جس کی حرمت محتاج دلیل نہیں۔

غیر مسلم ملک میں اولاد کی تربیت؟

جومسلمان امریکہ اور پورپ وغیرہ جیسے غیر اسلامی مملک میں رہائش پزیر ہیں ان
کی اولاد کاس ماحول میں پرورش پانے میں اگرچہ کھ فوائد بھی ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے
میں بہت می خزابیان اور خطرات بھی ہیں خاص کر وہاں کے غیر مسلم یہود ونصاری کی اولاد
کے ساتھ میل جول کے نتیج میں ان کی عادات واخلاق اختیار کرنے کا قوی اختال موجود
ہے اور یہ اختمال اس وقت اور زیادہ قوی ہو جاتا ہے جب ان بچوں کے والدین ان کی اخلاقی

گرانی سے بے اعتنائی اور لاپروائی برتیں یا ان بچوں کے والدین میں سے سی ایک کا یا دونوں کا انتقال ہو چکا ہو۔

اب سوال یہ ہے کہ ذکورہ بالا خرابی کی وجہ سے ان غیر مسلم ممالک کی طرف

بحرت اور ان کی قومیت اختیار کرنے کے مسلّہ پر پچھ فرق واقع ہو گا؟ جبکہ دوسری طرف میں میں اکٹش زیر مسلم انس بکلہ بھی کہنا ہے جات کی اوراد کوان مسلم مماک میں ریاکش

وہاں پر رہائش پذیر مسلمانوں کا بی بھی کمناہے کہ جماری اولاد کو ان مسلم مماک میں رہائش باتی رکھنے میں وہاں پر موجود کیونسٹ اور لا دین جماعتوں کے ساتھ میل جول سے ان

بی رہے یں وہاں پر سوہود میوسٹ اور ما دیں جماعوں کے ساتھ یں بول سے ای کے کافر ہو جانے کا خطرہ بھی لاحق ہے خاص کر اگر ان لادینی جماعتوں اور ان کے ملحد انہ رہیں مذال کے مصر ستہ خدال مرکم دیں ہے مصر المار خوال میں انکا کی آمہ ا

افکار اور خیالات کی سرپرستی خود اسلامی هکومت کر رہی ہو۔ اور ان خیالات وافکار کو نصاب تعلیم میں داخل کر کے عوام کے ذہوں کو خراب کر رہی ہواور جو شخص ان خیالات کو قبول

کرنے سے انکار کرے اس کو قید و بند کی سزا دے رہی ہو۔ الی صورت میں ایک اسلام سے ملک میں رہائش انحقید کرنے سے ہماری اولاد کے عقائد خراب ہونے اور دین اسلام سے

ملک میں رہائش انحتیار کرنے ہے ہماری اولاد کے عقائد خراب ہونے اور دین اسلام سے مسلمراہ ہونے کا احتمال اور قوی ہو جاتا ہے، ان حالات کی دجہ سے ند کورہ بالا مسئلہ میں کوئی

فرق واقع مو كا يا شيس؟

جواب : ایک غیر مسلم ملک میں مسلمان اولادی اصلاح و تربیت کا مسئلہ بسر حال ایک تھین اور نازک مسئلہ ہے جن صور تول میں وہاں رہائش اختیار کرنا مکروہ یا حرام ہے ، (جس کی تفصیل ہم نے سوال نمبرایک کے جواب میں تفصیل سے بیان کی) ان صور تول

میں تو وہاں رہائش اختیار کرنے سے بالکل پر بیز کرنا جائے۔

البنہ جن صوروتوں میں وہاں رہائش اختیار کرنا بلا کراہت جائز ہے ان میں چونکہ وہاں رہائش اختیار کرنا بلا کراہت جائز ہے ان میں چونکہ وہاں رہائش اختیار کرنے پر ایک واقعی ضرورت داعی ہے۔ اس لئے اس صورت میں اس

مخص کو چاہئے کہ اپی اولاد کی تربیت کی طرف خصوصی توجہ دے اور جو مسلمان وہاں پر مقیم ہیں ان کو چاہئے کہ وہ وہاں ایسی تربیتی فضاکور ایک پاکیزہ ماحول قائم کریں جس میں آنے والے نئے مسلمان اپنے اور اپنی اولاد کے عقائد اور اعمال و اخلاق کی بمتر طور پر

گهداشت اور حفاظت کر سکیں۔

## مسلمان عورت کاغیر مسلم مرد سے نکاح

سمی مسلمان عورت کاسی غیر مسلم مرد سے نکاح کرناکیا ہے؟ اگر اس عورت کو یہ امید ہو کہ اس شادی کے نتیج میں وہ مرد مسلمان ہو جائے گاتو کیا اس شخص کے مسلمان ہو جانے کی امیداور لالح میں اس سے نکاح کرنا درست ہے؟ جبکہ دوسری طرف اس مسلمان عورت کو مسلمانوں میں کوئی برابری کارشتہ نہ ال رہا ہواور معاثی تنگی کی وجہ سے خود اس عورت کے دین سے منحرف ہونے کا امکان بھی ہوتو کیا ایسی صورت میں سے منتر سے منتر سے منتر کے دین سے منحرف ہونے کا امکان بھی ہوتو کیا ایسی صورت میں سے منتر سے منتر کی سے منتر سے منتر کی سے منتر کی

نکاح کے جواز میں پھے مخبائش نکل سکتی ہے؟ اگر کوئی عورت مسلمان ہو جائے اور اس کا شوہر کافر ہو تو کیااس عورت کو اپنے

رویی بی رسان کردی کی جبکہ دوسری طرف اس عورت کی اپنے شوہر سے اولاد بھی ہے اور علاقہ زوجیت ختم کرنے کی صورت میں ان کے خراب ہو جانے اور دین سے مخرف ہو جانے کا قوی احتمال

موجودہ کیاان حالات میں اس عورت کے لئے اپنے شوہرے رشتہ زوجیت بر قرار رکھنے کی کچھ گنجائش ہے؟

اور اگر اس عورت کواپے شوہر کے اسلام لانے کی امید تو نہیں ہے۔ لیکن اس کا شوہر اس کے ساتھ حق زوجیت اوا کر رہا ہے شوہر اس کے ساتھ اچھے افلاق اور بہترین معاشرت کے ساتھ حق زوجیت اوا کر رہا ہے اور اس عورت کو یہ بھی ڈر ہے کہ اگر اس نے اپ شوہر سے جدائی اختیار کر لی تو کوئی مسلمان مرد اس سے شادی کرنے پر تیار نہیں ہوگا کیا اس صورت میں مسئلہ کے جواز و عدم جواز پر کوئی فرق واقع ہوگا؟

الجواب

سمی مسلمان عورت کے لئے کسی غیر مسلم مرد سے نکاح کرنائمی حال میں بھی جائز نہیں، قرآن کریم کا داضح ارشاد موجود ہے:

ولاتنكحواالمشركين حثى يومنوا ولعبدموس خيرمن

مشرک و لوا عجبکم-اور مشرکین سے نکاح نہ کروجب تک وہ ایمان نہ لے آئیں اور البتہ مسلمان غلام بمترہے مشرک سے، اگرچہ وہ تم کو بھلا گئے۔ (بقرہ :۱۰)

دوسری جگه ارشاد ہے:

لا هن حل لهم و لا هم يحلون لهن نه وه عورتيس ان كافرول كے لئے حلال ہيں اور نه وه كافر ان عورتوں كے لئے حلال ہيں۔

(الممتحنه:١٠)

اور کسی کافر کے مسلمان ہوجائے کی صرف امیداور لالچ کسی مسلمان عورت کے لئے اس سے نکاح کرنے کی وجہ جواز نہیں بن سکتی ہے اور نہ ہی اس فتم کی خیالی امیداور لائے کسی حرام کام کو حلال کر سکتی ہے۔

ای طرح آگر کوئی عورت مسلمان ہو جائے توجمبور علماء کے نزدیک اس کے صرف اسلام لانے سے ہی نکل ختم ہو جائے گا۔ البتدامام ابو صنیفہ رحمة الله علیہ کے نزدیک صرف اسلام لانے سے نکل نہیں ٹوٹے گا۔ بلکہ عورت کے اسلام لانے کے بعد

رویک طرف اسلام لا سے سے لفل یک وقع دا۔ بعد ورت سے من مان سے بھی مرد کو اسلام کی دعوت دی جائے گا، اگر وہ بھی اسلام قبول کر لے تب تو نکاح باتی رہے گا۔ اور اگر اسلام لانے سے انکار کر دے تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔

ار اسلام السع سے اور اور وقع وال وقع بات اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عورت كى اور اگر شوہر كھ عرصه بعد مسلمان موجائے تو ديكھا جائے گا كہ اس عورت كى

عدت گزر چی ہے یا نہیں؟ اگر وہ عورت ابھی عدت میں ہے تو شوہر کے اسلام لانے سے پہلا نکاخ دوبارہ لوث آئے گااور اگر اس کی عدت گزر چی تھی تواس صورت میں دونوں کے در میان نکاح جدید کرنا ضروری ہوگا نکاح کے در میان نکاح جدید کرنا ضروری ہوگا نکاح کے بعدوہ دونوں بحیثیت میاں بیوی کے

رہ کتے ہیں۔ اس مسئلہ میں تمام فقہاء متنق ہیں۔ للذا شوہر کے اسلام لانے کی موہوم امید اور لالچ کی بنیاد پر شریعت کا قطعی تھم نہیں بدلا جا سکتا۔ مسلمان میت کو غیر مسلموں کے قبرستان میں دفن کرنا

امریکہ اور پورپ کے تمام ممالک میں مسلمانوں کے لئے کوئی ایسامخصوص قبرستان نہیں ہوتا۔ جس میں وہ اپنے مردول کو دفن کر سکیں، اور جو عام قبرستان ہوتے ہیں ان میں مدالاً اس مرب غیر مار ہوئی کی فیار کی تعدید مسلم مسلمان کی ہوتا

میں عیسائی اور بہودی وغیرہ سب اینے مردوں کو دفن کرتے ہیں اور مسلمانوں کو ان قبرستان سے باہر کسی دوسری جگہ بھی دفن کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ان حالات میں

کیا مسلمان اپنے مردوں کو غیر مسلموں کے ساتھ ان کے قبرستان میں دفن کر سکتے

ا الجواب : عام حالات میں تومسلمان میت کوغیر مسلموں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز

نہیں، البتہ ان مخصوص حالات میں جو سوال میں ندکور ہیں کہ مسلمانوں کے لئے نہ تو مخصوص قبرستان ہے اور نہ ہی قبرستان سے باہر کسی اور جگہ دفن کرنے کی اجازت ہے۔

ان حلات میں ضرورت کے پیش نظر مسلمان میت کوغیر مسلموں کے قبرستان میں وفن کرنا جائز ہے۔

مبجد كوبيجني كانتكم

اگر امریکہ اور بورب کے کمی علاقے کے مسلمان اپنے علاقے کو چھوڑ کر کمی دوسرے علاقے میں منقل ہو جائیں اور پہلے علاقے میں جو مجد ہو، اس کے ویران ہو جائے یاس پر غیر مسلموں کا تسلط اور قبضہ ہو جائے کا خطرہ ہو توکیاس صورت میں اس معرد کو بچنا جائز ہے؟ اس لئے کہ عام طور پر مسلمان مجد کے لئے کوئی مکان خرید کر اس کو مجد بنا لیتے ہیں اور پھر حالات کے بیش نظر اکثر مسلمان جب اس علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اور معجد کو یوننی اور بیکر چھوڑ دیتے ہیں تو دوسرے غیر مسلم اس معجد پر قبضہ کر کے اس کو اپنے تصرف میں لئے آتے ہیں جب کہ دوسرے غیر مسلم اس معجد کو بچ کر دوسرے علاقے میں جمل مسلمان آباد ہوں اس رقم ہے کہ اس معجد کو بچ کر دوسرے علاقے میں جمل مسلمان آباد ہوں اس رقم ہے کوئی مکان خرید کر معجد بنائی جائے ، کیاس طرح معجد کو دوسری معجد میں تبدیل کرنا

الجواب :مغربی مملک میں جن جگہوں پر مسلمان نماز ادا کرتے ہیں۔ وه دو قسم کی ہوتی ہیں۔

ا: - بعض جامبير توايي موتى بين جن كومسلمان نماز يرصف اور دين اجتماعات كے لئے مخصوص کر دیتے ہیں۔ کیکن ان جگہوں کو شرعی طور پر دوسری مساجد کی طرح وقف کر

کے شرعی مسجد نہیں بناتے ہیں میں وجہ ہے کہ ان جگہوں کا نام بھی مسجد کی بجائے

ووسرے نام مثلًا "اسلامی مركز" يا "وارالصلوة" يا "وارالجماعت" ركه ديت

اس قتم کے مکانات کا معالمہ تو بہت آسان ہے، اس لئے کہ ان مکانات کو اگرچہ نمازے لئے استعال کیا جاتا ہے۔ لیکن جب ان کے مالکوں نے ان کو معجد نہیں بنایا اور نہ ان کو وقف کیا ہے تو وہ شرعامسجد ہی شیں۔ للذاان مکانات کے مالک مسلمانوں کے مصالح کے پیش نظران کو بیچنا چاہیں تو شرعا بالکل اجازت ہے۔ اس پر تمام فقهاء كالفاق

٢: - دوسرے بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جن کومسلمان عام مساجد کی طرح وقف کر كے شرعی مجد بناليتے ہیں۔ جمهور فقهاء كے نزديك اس فتم كی جگهوں كا حكم يہ ہے كه وہ

مكان اب قيامت تك كے لئے معجد بن حميا۔ اس كو كسى صورت ميں بھى بيچنا جائز نهيں اور نہ وہ مکان اب وقف کرنے والے کی ملیت میں داخل ہو سکتا ہے۔ امام مالک، امام

شافعی، امام ابو حنیفد اور امام ابو بوسف رحمهم الله کایمی مسلک ہے۔ چنانچه مسلک شافعی کے امام خطیب شرینی رحمة الله علیه فرماتے ہیں:

ولوانهدم مسجد، وتعذرت اعادته، اوتعطل بخراب البلد مثلاً، لم يعدملكا ولم يبع بحال، كالعبد اذا عتق، ثم زمن ولم ينقض أن لم يخف عليه لا مكان الصلاة فيه، ولا مكان عوده كما كان ..... فان خيف عليه قفض، وبني الحاكم بنقضه مسجدا آخران راي ذالك والاحفظه، وبنا بقربه اولي، "أكر مجد منهدم موجائے، اور اس كودوباره درست كرنامكن نہ ہو، یااس بستی کے اجر جانے سے وہ مجد بھی وران ہو جائے

تب بھی وہ مبود ملک کی ملیت میں نہیں آئے گی اور نہ اس کو بیخا جائز ہوگا۔ جیسا کہ غلام کو آزاد کر دینے کے بعداس کی بج حرام ہو جاتی ہے پھر اگر اس مبحد پر غیر مسلموں کے قبضے کا خوف نہ ہو تو اس کو مندم نہ کیا جائے، بلکہ اس کو اپنی حالت پر ہر قرار رکھا جائے، اس لئے کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ مسلمان دوبارہ یساں آگر آباد ہو جائیں، اور اس مبحد کو دوبارہ زندہ کر دیں ..... البت آگر غیر مسلموں کے تسلط اور قبضہ کا خوف ہو تو اس صورت البت آگر غیر مسلموں کے تسلط اور قبضہ کا خوف ہو تو اس صورت میں حاکم وقت مناسب سمجھے تو اس مبحد کو ختم کر دے اور اس کے بین حاکم وقت اس مبحد کو توڑ نا اور سے دو سری مبحد بہلی مبحد مسلم کرنا مناسب نہ سمجھے تو پھر اس کی حفاظت کرے۔

(مغنى المحتاج: ص ١٩٣ ج٢)

اور فقهاء مالكيد مين سے علامہ مواق رحمة الله عليه تحرير فرماتے مين .

"ابن عرفة من المدونة وغير ها، يمنع بيع ما خرب من ربع الجس مطلقا، ..... وعبارة الرسالة، ولا يباع الحبس وان خرب ..... وق الطروعن ابن عبد الغفور: لا يجوزبيع مواضع المساجد الخربة، لانها وقف، ولا باس ببيع نقضها "ابن عرفه مدونه وغيره سے نقل كرتے ميں كه وتف مكان كى تج مطلقاً جائز نهيں، اگرچه وه وريان موجائے ..... اور رساله مين سي عبارت درج ہے كه وتف كى تيج جائز نهيں اگرچه وه وريان موجائے ..... طرد ميں ابن عبد الغفور سے يہ عبارت منقول ہے كه وريان مساجد كى جائز نهيں۔ البتدان كا مساجد كى جگون كو تيجا وتف مونے كى بناء پر جائز نهيں۔ البتدان كا مساجد كى جگون جائز نهيں۔ البتدان كا مله بيخا جائز ہے۔ "

(اللاج والأكليل للمواق، حاشيه حطاب، ص ٢٣ ج٢)

اور فقد حفی کی مشہور و معروف کتاب بدایہ میں ہے:

ومن اتخذا رضه مسجد الم یکن له ان یرجع فیه، ولا یبیعه، ولا یورث عنه، لا نه تجرد عن حق العباد، وصار خالصاً للله، وهذالان الاشیاء کلها للله تعالی، وإذااسقط العبد ماثبت له من الحق رجع الی اصله فانقطع تصرف عنه، کماق الاعتقاق، ولو خرب ماحول المسجد، واستغنی عنه یقی مسجدا عند ایی یوسف، لا نه اسقاط منه، فلا یعود الی ملکه "اگر کی فخص نے اپنے زمین مجد کے لئے وقف کر دی تواب وہ فخص نہ تواس وقف سے رجوع کر سکتا ہے۔ اور نہ اس کو ج سکتا میں وراثت جاری ہوگی اس لئے کہ وہ جگہ بندہ کی ج در حقیقتا الله کی ملکبت ہے اور الله تعالی نے بندہ کو تصرف کا حق عطا فرایا ہے۔ جب بندہ نے اور الله تعالی نے بندہ کو تقوف کا حق عطا فرایا ہے۔ جب بندہ نے اور الله تعالی نے بندہ کو تقوف کا حق عطا فرایا ہے۔ جب بندہ نے اور الله تعالی نے بندہ کو تقوف کا حق عطا میں نفرف کرنے کا حق خم ہوجائے گی لہذا اب بندہ کا اس میں نفرف کرنے کا حق خم ہوجائے گی۔ جیسا کہ آزاد کردہ غلام میں (بندہ کا حق تصرف خم ہوجائے گا۔ جیسا کہ آزاد کردہ غلام میں (بندہ کا حق تصرف خم ہوجائے گا۔ جیسا کہ آزاد کردہ غلام میں (بندہ کا حق تصرف خم ہوجائے گا۔ جیسا کہ آزاد کردہ غلام میں (بندہ کا حق تصرف خم ہوجائے گا۔ جیسا کہ آزاد کردہ غلام میں (بندہ کا حق تصرف خم ہوجائے گا۔ جیسا کہ آزاد کردہ غلام میں (بندہ کا حق تصرف خم ہوجائے گا۔ جیسا کہ آزاد کردہ غلام میں (بندہ کا حق تصرف خم ہوجائے گا۔ جیسا کہ آزاد کردہ غلام میں (بندہ کا حق تصرف خم ہوجائے گا۔ جیسا کہ آزاد کردہ غلام

اور اگر مجد کے اطراف کا علاقہ ویران ہو جائے اور مجدی ضرورت باتی نہ رہے تب بھی امام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک محبد بناتا اپنا حق ساقط کرنا ہے۔ لنذا بندہ کا اپنا حق ساقط کرنے کے بعد دوبارہ وہ حق اس کی ملکیت میں واپس نہیں آئے گا۔

(بدايه مع فتح القدريص ١٣٨ ج٥)

البتدام احدر حمد التدعليه كامسلك بيه عهد كراكر معجد كاطراف كى آبادى ختم موجائ اور معجد كى المردت بالكليد ختم موجائ تواس صورت بيس معجد كو بي اجائز ها ني المغنى لابن قدامه بيس بي عبارت منقول ب :

ان الوقف اذا خرب، وتعطلت منافعه، كدارانهدمت،

اوارض خربت، وعادت مواتاً ولم تكن عمارتها، او مسجد انتقل اهل القرية عنه، وصارى موضع لا يصلى فيه، اوضاق باهله، ولم يكن توسيعه في موضعه، اوتشعب جميعه، فلم مكن عمارته، ولا عمارة بعضه الابيع بعضه، جازبيع بعضه لتعمر به بقيته، وان لم

یمکن الا نتفاع بشیئی مند بیع جمیعه -اگر وقف کی زمین ویران ہو جائے اور اس کے منافع ختم ہو جائیں۔ مثلاً کوئی مکان تھا وہ منہدم ہو گیا، یا کوئی زمین تھی جو ویران ہو کر ارض موات بن جائے۔ یا کسی معجد کے اطراف میں جو آبادی تھی وہ کسی دوسری جگہ منتقل ہو جائے اور اب اس معجد میں کوئی نماز پڑھنے والا بھی نہ رہے، یا وہ معجد آبادی کی کثرت کی

وجہ سے نمازیوں سے نگ ہو جائے اور مجد میں توسیج کی بھی می خبائش نہ ہو۔ یاس مجد کے اطراف میں دہنے والے لوگ منتشر ہو جائیں اور جو لوگ ویاں آباد ہوں دہ آئی قلیل تعداد میں ہوں کہ ان کے لئے اس مجد کی تعیر اور درست کرنا ممکن نہ ہو تواس صورت میں اس مجد کی تعیر کور وخت کر کے اس کی رقم سے مورت میں اس مجد کے بھے مصے کو زوخت کر کے اس کی رقم سے میں دومرے مصے کی تغیر کرنا جائز ہے اور اگر مجد کے کسی بھی صے میں انتظاع کا کوئی راستہ نہ ہو تواس صورت میں پوری مجد کو بچنا بھی جائز ہے۔

(المغنى الابن قدامه مع الشرح الكبيرص ٢٢٥ ج٢)

الم احمر" كے علادہ الم محمد بن حسن الشيبائى رحمة الله عليه مجى جواز كا كے قائل ميں۔ ان كامسلك يہ ہے كہ اگر دقف زمين كى ضرورت بالكيد ختم ہو جائے تودہ نمين دوبارہ واتف كا انقال ہو چكا ہو تو كر اس كے در ثاء كى طرف ہو جائے كى چنانچہ صاحب بدايہ تحرير فراتے ميں:
اس كے در ثاء كى طرف ہو جائے كى چنانچہ صاحب بدايہ تحرير فراتے ميں:
"وعند محمد يعود دالى ملك البانئ اوالى وارثه بعد موتد، لا نه

عینه لنوع قربة، وقد انقطعت، فصار کحصید المسجد و حشیشه اذا استغنی عنه،

الم محر رحمة الله عليه ك نزديك وه زين ووبارو ملك كل مكيت بيس چلى جائر كاور أكر اس كانتقل بو چكائ تواس ك ملك في وراف كى طرف نتقل بو جائر كى، اس لئے كه اس كے ملك في اس نيمن كوليك مخصوص عبادت كے لئے معین كر ديا تھااب جب كه اس جگه يروه مخصوص عبادت كى اولئكى منقطع بو مئى تو پحراس كى مردرت باتى نه رہنے كى وجہ سے وہ ملك كى مليت ميں داخل بو جائے كى۔ جيسے كه مجدكى درى، چلكى يا كھاس د فيره كى فرورت جائے كى۔ جيسے كه مجدكى درى، چلكى يا كھاس د فيره كى فرورت ختم بوئے كے بعد وہ ملك كى مليت ميں واليس لوث آتى ہے۔

الذاجب وه ملک کی ملیت میں والی آجمی واس کے لئے اس کو بیجنا بھی جائز ہو

جہور فقہاء نے وقف مسجد کی زمین کی بیج نا جائز ہونے اور ملک کی ملکیت میں اللہ عن کروقف کے واقعہ سے استدلال کما ہے وہ یہ کس

دوبارہ نہ لوشنے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وقف کے واقعہ سے استدلال کیا ہے وہ سے کہ حضور اقد سے استدلال کیا ہے وہ سے کہ حضور اقد س صلی اللہ عنہ، نے خیبر کی مصور اقد س مقدر میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ، نے خیبر کی مصور قان ہے کہ کی ب

زمین ونف کی تووقف نامه میں میر شرائط درج کیں که: "اند لا یباع اصلها، ولا تبتاع ، ولا تورث ولا توهب"

آئنده وه زمین نه تو بیم جالی کی، نه خریدی جائے گی اس میں وراثت جاری ہوگی، اور نه کسی کو بہد کی جاسکے گی- "

یہ واقعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے البتہ مندرجہ بالا الفاظ صحیح

سلم سے ہیں۔

ام ابو بوسف رحمة الله عليه كى طرف سے بيت الله كو وليل ميں پيش كرتے بوئے فرماتے بيں كه فترة (يعنى عيسلى عليه السلام اور حضور اقدس صلى الله عليه وسلم ك درميان كاعرصه) كے زمانے ميں بيت الله كے اندر اور اس كى اطراف ميں بت بى بت تھے اور بيت الله كے اطراف ميں ان كفار اور مشركين كا صرف شور مجانے جيخے اور

سٹیاں بجانے کے علاوہ کوئی کام نہ تھااس کے باوجود بیت اللہ مقام قربت اور مقام طاعت وعبادت ہونے سے خلاج نہیں ہوا۔ لہذا میں تھم تمام مساجد کا ہوگا۔ (کہ آگر کسی مجد کے قریب ایک مسلمان بھی باتی نہ رہے۔ جو اس میں عبادت کرے تب بھی وہ مسجد محل عبادت ہونے سے خلاج نہیں ہوگی)

امام ابو یوسف رحمة الله علیہ کے مندرجہ بالا استدلال پر علامہ ابن ہمام رحمة الله علیہ نے ایک اعتراض یہ کیا ہے کہ فترة کے زمانے میں بیت الله کاطواف تو کفار ومشرکین مجمی کرتے تھے۔ لہذا میہ کمنا درست نہیں کہ اس زمانے میں عبادت مقصودہ بالکلیہ ختم ہوگئی تھیں۔

یں حابی ملات یا ہا ملکہ رہے گیا۔ کابوامقصداس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھناہے میں وجہہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے جوار میں اپنی اولاد کے قیام کاذکر فرما یا تواس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ

' ربنا ليقيموا الصلاة "

اے میرے رب! (میں نے ان کو یمال اس لئے محمرایا ہے) تاکہ یہ لوگ یمال نماز قائم کریں۔"

یماں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز کا تو ذکر فرمایا۔ طواف کا ذکر نہیں فرمایا۔ اس کے علاوہ خود اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھم دیتے ہوئے : ....

"طهربيتي للطائفين والعاكفين"

"میرے کھر کو مسافروں اور مقیمین کے لئے پاک کر دو۔"
یہ استدلالی اس وقت درست ہے جب "طائفین" اور "عاکفین" کی تغییر سافر اور مقیم سے کی جائے، جیسا کہ قرآن کریم کی دوسری آیت: سواء العاکف فیہ

والباد " میں لفظ "عاکف" مقیم کے معنی ہی میں استعال ہوا ہے۔

(اعلاء السين ص ٢١٢ج ١٣)

اس کے علاوہ جمهور کی سب سے مضبوط دلیل قرآن کریم کا بدارشاد ہے:

"وان المساجد للله فلاتد عوامع الله احداً" اور تمام مجري الله كاحق بي، موالله كم ماته كى عبادت مت كرو

(سورة جن: ١٨)

چنانچہ اس آیت کے تحت علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ احکام القرآن میں تحریر بین

" إذا تعينت للله اصلاً وعينت له عقد، فصارت عتيقه

عن التملك، مشتركة بين الخليقة في العبادة"

کہ جب وہ مجدیں خالص اللہ کے لئے ہو گئیں، تو بندہ کی ملکیت سے آزاد ہو گئیں، اور صرف عبادت اداکرنے کی حد تک

تمام مخلوق کے در میان مشرکہ ہو گئیں۔

(احكام القرآن لابن عربي ص ٨١٩، ج م)

وان المساجد للله، قال: المساجد كلها"

ب شک مجدیں اللہ کے لئے ہیں حضرت عکرمہ فرماتے ہیں:

کہ تمام مجدیں اس میں داخل ہیں، کسی کی تفریق نہیں ہے۔

(تغیراین جریر: ص ۷۳- پاره ۲۹)

علامہ ابن قدامہ، امام احمد رحمہ اللہ علیہ کے مسلک کی قائمید میں حضرت عمر رضی

الله عنه كاوه كمتوب بيش كرتے بيں جوانهوں نے حضرت سعدر منى الله عنه كوككھا تھا واقعہ يہ ہوا كه كوفه كو كھا تھا واقعہ يہ ہوا كه كوفه كو مين الله عمر كو موئى تو

آپ نے لکھا کہ موضوع تمارین کی مجد منتقل کر کے بیت المال کے قریب اس طرح بناؤ

کہ بیت المال معبد کے قبلہ کی ست میں ہو جائے، اس لئے کہ معبد میں ہروقت کوئی نہ

کوئی نمازی موجود ہی ہوتا ہے۔ (اس طرح بیت المال کی بھی حفاظت ہو جائے گی) (المغنی لاین قدامہ، ۲:۲۲۲)

اس استدال كاجواب وسية موسئ علامدابن مهم رحمة الله عليه فرمات مين كه:

مکن ہے کہ حضرت عمررضی اللہ عنہ، کامقصد مجد کو نتقل کرنانہ ہو۔ بلکہ بیت المال کو نتقل کرنانہ ہو۔ بلکہ بیت المال کو نتقل کر کے مبحد کے سامنے بنانے کا تھم دیا ہو۔

(فخ القدير، ج٥- ٢٣٣)

بہر حال! مندرجہ بالا تفصیل ہے یہ بات واضح ہوگئی کہ اس سلسلے میں جمہور کا مسلک راج ہے۔ لہذا کسی مجد کے شری معجد بن جانے کے بعداس کو بیجنا جائز نہیں اگر معجد کو بیجنے کی اجازت دے دی جائے تو پھر لوگ معجدوں کو بھی گر جا گھر کی طرح جب چاہیں گے بچے دیں گے اور معجدیں ایک تجارتی سامان کی حیثیت اختیار کر لیں جب چاہیں گے بچے دیں گے اور معجدیں ایک تجارتی سامان کی حیثیت اختیار کر لیں

گارد

لیکن فقهاء کے مندرجہ بالا اختلاف کی وجہ سے چونکہ یہ مسکلہ مجتدفیہ ہے اور دونوں طرف قرآن وسنت کے دلائل موجود ہیں؟ للذا اگر کسی غیر مسلم ملک میں مہر کے اطراف سے تمام مسلمان ہجرت کر کے جانچے ہوں اور اس مسجد پر کفار کے قبضہ اور تسلط کے بعداس کے ساتھ بے حرمتی کا معللہ کرنے کا اندیشہ ہواور مسلمانوں کے دوبارہ وہاں آکر آباد ہونے کا کوئی امکان نہ ہوتواس ضرورت شدیدہ کے وقت امام احمد با امام محمد بن حسن رحمه ما اللہ کے مسلک کو اختیار کرتے ہوئے اس مسجد کو بیجنے اور اس کی

حربن من رحمهما اللہ کے مسلک تو اطلیار کرتے ہوئے اس سجد تو لیے اور اس ی قیت ہے کسی دو سری جگہ مبعد بنانے گانجائش معلوم ہوتی ہے۔ البتداس کو مبعد کے سوا کسی اور مصرف میں خرچ کرنا جائز نہیں۔اس پر فقہاء حنا المہ کی تصریح سوجود ہے۔ جنانچے فرماتے ہیں :

ولوجا زجعل اسقل المسجد سقايه وحوانيت

للهذه الحاجة ، لجاز تخريب المحدوجعله سقاية

وحوانيت ، ويجعل بدله مسجدًا في موضع آخر. (المنى لاين قدام م ٢٦٨ ج٢)

(التعني لاين فدامه ص ۲۹۸ ج۹) سر سر عن سر

بہرحال! امام احمد رحمة الله عليه كے مسلك پر عمل كرتے ہوئے جمال معجد كى تج كى اجازت دى كئى ہوئے جمال معجد كى تج كى اجازت دى كئى ہو كى اس وقت ہے جب تمام مسلمان اس معجد كے پاس سے دوسرى جگه خطل ہو جائيں اور دوبارہ ان كے واپس آنے كا بھى كوئى امكان نہ ہو۔

لیکن اگر تمام مسلمان تووہاں سے منظل نہ ہوتے ہوں بلکہ مسلمانوں کی اکثریت وہاں سے دوسری جگہ منظل ہوگئی ہو، لیکن بعض مسلمان اب بھی وہاں رہائش پذیر ہوں اس صورت میں اس معجد کی بھے کسی حال میں بھی جائز نہیں۔ حتی کہ فقہاء حنابلہ بھی عدم جواز کے قائل ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں۔

"وان لم تتعطل مصلحة الوقف بالكية، لكن قلت، وكان غير انفع منه، واكثر رداعلى اهل الوقف لم يجزييعه، لان الاصل تحريم البيع، وانما ابيح للضرورة صيانة لمقصود الوقف عن الضياع مع امكان تحصيله ومع

المنطقود الوقف عن الصياع مع المعال ا الانتفاع وان قل ما يضيع المقصود "

اگر و تف کی مصلحت اور منفعت بالکلید ختم نہ ہوئی ہو، لیکن اس میں کی آئی ہو، اور دو مری صورت میں اہل و قف کے لئے زیادہ نفع بخش اور بہتر ہے، تب بھی اس و تف کی بیج جائز نہیں، اس لئے کہ و قف میں اصل بیچ کی حرمت ہی ہے لیکن و تف کی مصلحت کے لئے اور اس کو ضائع ہونے سے بچانے کے لئے ضرورت کے تحت بیج اس وقت جائز ہے جب کہ بیچ کا مقصد بھی تخصیل مقصود محت بین اگر موجودہ حالت میں و تف کی بیچ کے بغیر بی اس سے نفع ہو، لیکن اگر موجودہ حالت میں و تف کی بیچ کے بغیر بی اس سے نفع اشکان میں ہو آگر چہ وہ نفع قلیل مقدار میں ہو، تو اس صورت میں مقصود و قف بالکلید ختم ہونے کی وجہ سے اس و تف کی بیچ جائز نہیں ہوگی۔ "

(المغنى لابن قدامه ص ٢٢٧ ج١)

شری محرم کے بغیر سفر کرنا

سوال: بت ی سلمان عورتی کب معاش کے لئے یا تعلیم حاصل کرنے کی غرض کے نے اس کے ساتھ ہوتا کے نام میں نہ او شرعی محرم ان کے ساتھ ہوتا کے اور نہ ان کے ساتھ جان پہوان والی عورتیں ہوتی ہیں اس صورت میں ان کے لئے

شرعاً کیا تھم ہے؟ کیاان کے لئے اس طرح تناسفر کرنا جائز ہے؟

جواب : ۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

و کوئی عورت تین روز (لینی شری سافت ۴۸ میل) سے زیادہ سفرنہ کرے

وی ورت من رود رسی عرق عاص ۱۰۰۰ ... الاید که اس کے ساتھ اس کا شوہریا اس کا محرم ہو۔ "

مندرجه بالا عديث من صراحت ك ساته عورت كو تناسفر كرنے سے ممانعت

فرمادی گئی ہے اور جمہور فقہاء نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے فرض مج کے لئے بھی شرعی محرم کے بغیر سفر کرنے کو نا جائز کہا ہے۔ جب کہ اس کے مقابلے میں تعلیم اور

کسب معاش تو بہت کم درجہ کی چزیں ہیں جن کی مسلمان عور توں کو ضرورت ہی نہیں ہے اس کری خیشہ میں اور اور میں نہائی کی نام کا کرنے میں اور اور کا اور میں کہا اور کا اس کما اور کا کہ

اس کئے کہ خود شریعت اسلامیہ نے اس کی کفالت کی ذمہ داری شادی سے پہلے اس کے باپ پر اور شادی کے بعد شوہر پر ڈالی ہے اور عورت کو اس کی اجازت نہیں دی کہ وہ شدید

باپ پر اور شادی کے بعد شوہر پر ڈالی ہے اور عورت کو اس کی اجازت کمیں دی کہ وہ شدید ضرورت کے بغیر گھر سے نکلے۔ للذا کسب معاش اور حصول تعلیم کے لئے اس طرح بغیر م

محرم کے سفر کرنا جائز شیں۔

ہاں:اگر کوئی عورت الی ہے جس کانہ توشوہرہے، اور نہ باپ ہے۔ اور نہ ہی کوئی دوسراایسارشتہ دارہے جو اس کی معاشی کفالت کر سکے اور نہ خود اس عورت کے پاس اتنامال ہے جس کے ذریعے وہ اپنی ضروریات پوری کر سکے۔ اس صورت میں اس عورت سے ایریت

کے لئے بقدر ضرورت سب معاش کے لئے شری پردہ کی پابندی کے ساتھ گھرے لکانا جائز ہے اور جب بیہ مقصد اپنے وطن اور اپنے شرمیں رہ کر بھی باسانی پورا ہوسکتا ہے۔ تو

اس كے لئے كى غير مسلم لك كى طرف سزكرنے كى ضرورت نيس-

. ( ديکھئے:مغی لاین قدامہ، ص ۱۹۰ج ۳)

غیر مسلم ملک میں عورت کا تنها قیام کرنا

موال : بعض مسلمان عورتیں اور نوجوان لؤکیال جدید تعلیم کے حصول کے لئے یاکب معاش کے لئے یاکب معاش کے لئے یاکب معاش کے لئے عالم عورتوں

کے ساتھ رہائش اختیار کر لیتی ہیں ان عورتوں کا آس طرح تناء یا غیر مسلم عورتوں کے ساتھ رہائش اختیار کرناکیاہے؟ شرعاً جاز ہے یا نہیں؟ جواب میں عرض کیا کہ ایک مسلمان عورت کے لئے حصول معاش کے لئے یا حصول تعلیم کے لئے محرم کے بغیر تناء غیر مسلم مملک کاسفر کرنا جائز نہیں۔ اس طرح قیام کرنا بھی جائز نہیں۔ ہاں!اگر کسی عورت نے محرم کے ساتھ کسی غیر مسلم ملک کاسفر کیا تھا اور وہاں رہائش پذیر ہو کر اس کو اپنا وطن بنا لیا تھا پھر یا تواس عورت سے محرم کا وہاں انتقال ہو گیا۔ یا کسی وجہ سے وہ محرم وہاں سے سفر کر کے کسی اور جگہ چلا گیا۔ اور وہ عورت وہاں تنارہ گئی۔ اس صورت میں اس عورت کیا نہاں دہ کر شری بایندی کرے۔

جن ہوٹلوں میں شراب اور خنزیر کی خرید و فروخت ہوتی ہو۔ ان میں ملازمت کرنے کا حکم

ہوی ہو۔ ان ہیں ملاز ست کرنے کا سم سوال: وہ مسلمان طلبہ جو حصول تعلیم کے لئے غیر مسلم ممالک کاسفر کر کے وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ان کے معاشی اخراجات اور تعلیمی اخراجات کے لئے وہ رقوم ناکانی ہوتی ہیں۔ جوان کے والدین وغیرہ کی طرف سے ان کو ہیں جاتی ہیں۔ چنانچہ وہ طلبہ مجبوراً معاشی اور تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لئے حصول تعلیم کے ساتھ ساتھ وہاں محبوراً معاشی اختیار کر لیتے ہیں۔ اور بعض او قات ان طلبہ کو وہاں پر ایسے ہو ٹلوں میں طاز مت بھی ہے۔ کیاان طلبہ کے اس میں شراب اور خزیر کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ کیاان طلبہ کے لئے ایسے ہو ٹلوں میں طاز مت اختیار کرنا جائز ہے؟

سوال بعض ملمان غیر ملم مملک میں شراب بناکریجے کاپیشہ اختیار کر لیتے ہیں۔ کیاس طرح غیر مسلوں کے لئے شراب بناکر بیچنا یا خزیر بیچنا جائز ہے؟

یوں سرن میر معنوں سے اس بی رہیں اور میں بارہے۔ جواب : ایک مسلمان کے لئے غیر مسلم کے ہوئل میں ملازمت اختیار کرنا جائز ہے۔

بوب بیت ممان عصر این این این اور می این مار مساموں کے سامنے بشرطیکہ وہ مسلمان شراب بلانے یا خزر یا دوسرے محرمات کو غیر مسلموں کے سامنے

پیش کرنے کاعمل ند کرے اس لئے کہ شراب پلانا یااس کو دوسروں کے سامنے پیش کرنا

تفرت عبدالله بن عمررضی الله عنما ہے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا:

> لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصر هاومعتصر ها وحاملها والمحمولة اليه-

الله جل شاند نے شراب براس کے بینے والے اس کے بلانے والے، اس کے پیچنے والے، اس کے خریدنے والے، اس کو نچوڑنے والے اور جس کے لئے وہ نچوڑی جائے اور اسکے اٹھانے والے اور جس کی طرف اٹھا کر بجائے، ان سب پر لعنت فرائی

(أبو داؤد، كتب الاثريه، بلب العنب يعصر للخمو، حديث ممر 72-77-077-57)

ترندی شریف میں حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے لعن رسول الله صلى الله عليه وسلمي الخمر عشرة و عاصرها و معتصر هاوشاربها وحاملها والمحمولة اليه وساقيها وبايعها و آكل ثمنها و المشتري لها و المشتراة له-

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے متعلق دس اشخاص پر لعنت فرائی ہے شراب نچوڑنے والا، جس کے لئے نچوڑی جائے، اس کو پینے والا، اٹھانے والا، جس کے لئے اٹھائی جائے، بلانے والا، بیچے والا، شراب ج کراس کی قیمت کھانے والا، خریدنے والا، جس کے لئے خریدی جائے۔

(تذى شريف، كتب البيوع- بب ماجاء فى تع الخر- مديث نبر١٣١٣ (remarg)

ابن ماجہ میں بھی حضرت انس رضی اللہ عند کی مدیث کے الفاظ

ای طرح بی:

عاصرها، ومعتصرها والمعصورة له وحاملها والمحوله له وبائعها والمبيوعة له وساقيها والمستقاة له-

شراب نچوڑنے والا، نچروائے والا، جس کے لئے نچوڑی چائے، اس کو اٹھانے والا، جس کے لئے اٹھائی جائے۔ اس کو

جائے، اس کو اٹھانے والا، جس نے سے اٹھائی جائے۔ اس کو فروخت کرنے والا، جس کو فروخت کی جائے، پلانے والا، جس کو ریک سے بر

(ابن ماجه، ص ١١٢٢ ج ٢، كتاب الاشرية، باب لعنت الخرعلى عشرة اوجه،

مديث نمبرا٣٣٨)

الم بخاری اور امام مسلم رحمهها الله نے حفرت عائشہ رضی الله عنها کی میہ حدیث روایت کی ہے۔

قالت: لما نزلت الايات من آخر سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرأ هن على الناس، ثم نهى عن التجارة في الخمر-

فرباتی ہیں کہ جب سورہ بقرہ کی آخری آیات نازل ہوئیں تو حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم گھرے باہر تشریف لائے اور وہ آیات لوگوں کو پڑھ کر سائیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی تجارت اور خرید و فروخت کی ممانعت فرما دی " ( بخاری شریف، کتاب البیوع، کتاب المباعد و کتاب التفسیر، تغییر ر بخاری شریف، کتاب البیوع، بلب تحریم تھالخر) سورۃ البقرہ، مسلم شریف کتاب البیوع، بلب تحریم تھالخر)

طورہ بھرہ ہے مریب عب ببیوں، بب رہاں مل امام مسلم رحمہ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کابیہ قول مرفوعالقل کیاہے کہ:

> ان الذی حرم شربها حرم بیعها-جس ذات نے شراب پینے کو حرام قرار دیا ہے، ای ذات لے اس کی خرید و فروخت بھی حرام قرار دی ہے۔

اور الم احمد رحمة الله عليه في افي منديس بيدروايت نقل كى ب كه:

عن عبد الرحلن بن وعلة، قال: سالت ابن عباس فقلت: انا بارض لنا بهاالكروم، وإن اكثر غلانهاالخمر، فذكر ابن عباس ان رجلا اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الذي حرم شربها حرم بيعها

عبد الرحمٰن بن وعلة سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمائے موال کیا کہ ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں جمال ہمارے پاس انگور کے باغات ہیں۔ اور ہماری آمدنی کا بردا ذریعہ شراب ہی ہے اس کے جواب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک مخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمث میں حاضر ہو کر شراب کی آیک مشک بطور ہدیہ کے بیش کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بطور ہدیہ کے بیش کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مخص سے فرمایا: جس ذات نے اسکے پینے کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کی خرید و فروخت کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ "

(منداحر"-ج اص ۲۳۳)

کے لئے حصول معاش کے طور پر شراب کا پیشہ اختیار کرنا حلال نہیں۔ اور میرے علم کے مطابق فقہاء میں سے کمی فقیہ نے بھی اس کی اجازت نہیں ک۔۔۔

'' الکحل '' ملی ہوئی دواؤں کا تھم

سوال : سال مغربی مملک میں اکثر دواؤں میں ایک فیصد سے کے کر ۲۵ فی صد تک

"الكحل" شامل موتا ہے۔ اس فتم كى دوائياں عموماً، نزله، كھائى گلے كى خراش جيسى معمولى بيلايوں ميں استعال موتى جيس اور تقريباً ٩٥ فى صد دواؤں ميں "الكحل" ضرور شامل موتا ہے اب موجودہ دور ميں "الكحل" سے پاک دواؤں كو تلاش كر نامشكل، بلكه ناممكن مو چكا ہے، ان حالات ميں الى دواؤں كے استعال كے بارے ميں شرعاً كيا تحم

الجواب : الكحل ملى موئى دواؤل كاسئله اب صرف مغربى ممالك تك محدود نهيس ربا،
بكه اسلاى ممالك سميت دنيا كے تمام ممالك ميں آج يسئله پيش آربا ہے۔ الم ابو حنيفه
رحمة الله عليه كے نزديك تواس سئله كاحل آسان ہے۔ اس لئے كه ألم ابو حنيفه اور
الم ابو يوسف رحمة الله عليهما كے نزديك انگور اور تحجور كے علاوہ دوسرى اشياء سے
بنائى موئى شراب كو بطور دواء كے يا حصول طاقت كے لئے اتنى مقدار ميں استعال كرنا جائز
ہوئى شراب كو بطور دواء كے يا حصول طاقت كے لئے اتنى مقدار ميں استعال كرنا جائز

(فغ القدريج ٨ ص ١٦٠)

دوسری طرف دواوں میں جو "الکحل" ملایا جاتا ہے۔ اس کی بری مقدار انگور اور کھور کے علاوہ دوسری اشیاء مثلاً چڑا، گندھک، شد، شیرہ، داند، جو وغیرہ سے حاصل کی جاتی ہے۔

(انسائيكوپديا آف برانيكا،ج اس ٥٣٨)

لنذا دواؤں میں استعال ہونے والا "الکحل" اگر انگور اور تھجور کے علاوہ دوسری اشیاء سے حاصل کیا گیا ہے، تواہام ابو حنیفہ اور اہام ابو بوسف رحمة الله علیهما کے خردیک اس دواء کا استعال جائز ہے۔ بشرطیکہ وہ حد سکر تک نہ پنچے اور علاج کی ضرورت کے لئے ان دونوں اہاموں کے مسلک پر عمل کرنے کی صحبائش ہے۔

اور اگر وہ ''الکحل" انگور اور کھجور ہی ہے حاصل کیا گیا ہے تو پھراس دواء کا استعال نا جائز ہے۔ البتہ اگر ماہر ڈاکٹر یہ کے کہ اس مرض کی اس کے علاوہ کوئی اور دوا نہیں ہے تواس صورت میں اس کے استعال کی گنجائش ہے۔ اس لئے کہ اس حالت میں حنفیہ کے نزدیک تداوی بالمحرم جائز ہے۔

(البحرالرائق ج اص ۱۱۱)

الم شافعي رحمة الله عليه كے نزديك خالص اشربه محرمه كوبطور دوا استعال كرنا کمی حال میں بھی جائز نہیں۔ لیکن اگر شراب کو کسی دوامیں اس طرح حل کر دیا جائے کہ اس کے ذریعے شراب کا ذاتی وجود ختم ہو جائے اور اس دوا سے ایسانفع حاصل کرنا مقصود ہوجو دوسری یاک دواسے حاصل نہ ہوسکتا ہو تواس صورت میں بطور علاج ایس دوا کا استعال جائز ہے۔ جیسا کہ علامہ رملی رحمد اللہ علیہ " نماید المعتاج" میں فراتے

امامستهلکة مع دواء آخر فیجوز التداوی بها، كصرف بقية النجاسات ان عرف اواخبره طبيب عدل بنفعها وتعينيها بان لايغني عنها طاسر-

الیی شراب جو دوسری دوامیں حل ہو کر اس کاذاتی وجود ختم ہو جائے، اس کے ذریعے علاج کرنا جائز ہے، جیسا کہ دوسری نجس اشیاء کابھی میں تھم ہے۔ بشرطیکہ کہ علم طب کے ذریعہ اس کا مفیر ہونا ثابت ہو، ماکوئی عادل طبیب اس کے نافع ادر مفیر ہونے کی خبر دے اور اسکے مقابلے میں کوئی ایس پاک چیز بھی موجود نہ ہو جواس ہے بے نیاز کر دے

(نماية المحتاج للرلمي ج ٨ص١١)

اور خالص " الكحل" كاستعال بطور دوا كے شيس كياجاتا، بلكه بيشه دوسري دواؤل ک ساتھ ملا کر ہی استعال کیا جاتا ہے۔ لنذا متیجہ یہ لکلا کہ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کے نزديك بحيى "الكحل" ملى موئى دواؤل كوبطور علاج استعال كرنا جائز ہے۔"

الكيد اور حنالمد كے نزويك ميرے علم كے مطابق تداوى بالمحرم حالت اضطرار کے علاوہ کسی حال میں بھی جائز نہیں۔

بسر ماں موجود دور میں چونکہ ان دواؤں کااستعال بہت عام ہو چکا ہے اس کئے اس مسئلہ میں احناف یا شوافع کے مسلک کو اختیار کرتے ہوئے ان کے مسلک کے مطابق تنجائش دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ واللہ اعلم

مچراس مئلہ کے حل کی ایک صورت اور بھی ہے جس کے بارے میں دواؤں

کے مہرین سے پوچھ کر اس کو حل کیا جالگہاہ۔ وہ یہ کہ جب "الکحل" کو دواؤں میں ملایا جاتا ہے تو کیااس عمل کے بعد "الکحل" کی حقیقت اور ماہیت باتی رہتی ہے؟ یااس کیمیاوی عمل کے بعد اس کی ذاتی حقیقت اور ماہیت ختم ہو جاتی ہے؟ اگر "الکحل" کی حقیقت اور ماہیت ختم ہو جاتی ہے؟ اگر "الکحل" کی حقیقت اور ماہیت ختم ہو جاتی ہے اور اس کیمیاوی عمل کے بعدوہ "الکحل" نمیں رہتا بلکہ دوسری شنی میں تبدیل ہو جاتا ہے تواس صورت میں تمام ائمہ کے زدیک بالا تفاق اس کا استعال جائز ہے، اس لئے کہ شراب جب سرکہ میں تبدیل ہو جائے، اس وقت تمام ائمہ کے زدیک حقیقت اور ماہیت کی تبدیلی کی وجہ سے اس کا استعال جائز ہے۔ واللہ اعلم

### جیلیٹین استعال کرنے کا تھم

سوال : یمال مغربی مملک میں ایسے خمیرے اور جیلیٹین ملتی ہیں، جن میں خزریہ سے حاصل کردہ مادہ تھوڑی یا زیادہ مقدار میں ضرور شامل ہوتا ہے، کمبالیسے خمیرے اور

جیلیٹین کا استعال شرعاً جائز ہے؟ الجواب :اگر خزرزے حاصل شدہ عضری حقیقت اور ماہیت کیمیادی عمل کے ذریعے بالکل بدل چکی ہوتواس صورت میں اس کی نجاست اور حرمت کا حکم بھی ختم ہو جائے گا

باس برن بان بار باہونوا ان سورے یں ان جاست اور سے وہ م بی م ہوجائے ہ اور اگر اس کی حقیقت اور ماہیت نہیں بدلی تو پھر وہ عنقر بنس اور حرام ہے (اور جس چیز میں وہ عضر شامل ہوگا، وہ مجمی حرام ہوگی) واللہ اعلم۔

متجد میں شادی بیادہ کی تقریبات

سوال: مغربی مملک میں مسلمانوں کوکشادہ اور دسیع مال میانہ ہونے کی وجہ ہے اپنے بیوں اور بیٹیوں کی شادی کی تقریبات مساجدی میں منعقد کرتے ہیں، جب کہ ان تقریبات میں رقص و سرور اور گانے بجانے کااہتمام بھی ہوتا ہے۔ کیااس قتم کی تقریبات

مساجد میں منعقد کرنا جائز ہے؟ الجواب: جہاں تک عقد نکاح کا تعلق ہے۔ احادیث نبویہ کی روسے مساجد میں منعقد کرنامتحب اور مندوب ہے، لیکن رقص و سرور اور گانا بجانا کسی حال میں جائز نہیں۔ للذا شادی کی وہ تقریبات جن میں ایسے مطرات اور فواحش شامل ہوں، مساجد میں منعقد کرنا جائز نہیں۔ واللہ اعلم

عیسائیوں کے نام رکھنا

سوال : بعض عیمائی کومتوں نے خصوصاً جنوبی امریکہ کی حکومت نے عوام پر لازم قرار دیا ہے کہ وہ الدیخ بچوں کے عیمائی نام کے علاوہ دوسرے نام نہ رکھیں اس کے لئے حکومت نے ناموں کی کشیں تیار کی ہیں اور بد لازم قرار دیا ہے کہ اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کے نام اس کسٹ مے علاوہ کوئی دوسرا کے نام اس کسٹ مے علاوہ کوئی دوسرا نام حکومت کے پاس رجٹر ڈ نہیں کرا سکتا۔ کیا مسلمانوں کو ایسے نام رکھنا جائز ہے؟ اگر جائز نہیں تو پھر اس مشکل کے حل کی کیا صورت ہے؟

الجواب : اگر حکومت کی طرف سے عیمائی نام رکھنالازم اور ضروری ہو تواس صورت میں ایسے نام رکھے جاسکتے ہیں۔ جو مسلمانوں اور عیمائیوں کے در میان مشترک ہیں مثلا اسحاق، داؤد، سلیمان مریم، لبنی، راحیل، صفورا وغیرہ اور بیا بھی ممکن ہے کہ سرکاری محکے میں بیچ کا نام حکومت کی طرف سے لازم کردہ لسٹ میں منتخب کر کے درج کرایا جائے اور گھر پراس کو دوسرے اسلامی نام ہی سے پکارا جائے۔ واللہ اعلم جائے اور گھر پراس کو دوسرے اسلامی نام ہی سے پکارا جائے۔ واللہ اعلم

مجھ عرصے کے لئے نکاح کرنا

سوال : جو مسلمان طلباء و طالبات حصول تعلیم کے لئے مغربی مملک میں آتے ہیں وہ
یماں آکر شادی کر لیتے ہیں اور شادی کرتے وقت یہ دیت ہوتی ہے کہ جب تک ہمیں
یماں تعلیم حاصل کرنی ہے۔ بس اس وقت تک اس نکاح کوبر قرار رکھیں گے اور پھر
جب حصول تعلیم کے بعد اپنے ملک اور اپنے وطن واپس جائیں گے تواس نکاح کوختم کر
دیں گے اور مستقل یماں رہنے کی کوئی ٹیت ہیں ہوتی البت یہ نکاح بھی عام نکاح کے طریقہ
پر اور انہیں الفاظ سے کیا جاتا ہے، ایسے نکاح کا شرعاً کیا تھم ہے؟
الجواب: اگر انعقاد نکاح کی تمام شرائط موجود ہوں، اور عقد نکاح میں کوئی ایسا لفظ

استعال نہ کیا گیاہو جس ہے وہ نکاح موقت سمجھاجائے۔ اس صورت میں وہ نکاح منعقد ہو جائے گااور اس نکاح کے بعد تمتع جائز ہے اور نکاح کرنے والے مرد یا عورت کا یہ نیت کرنا کہ تعلیم کی مت کے بعد ہم اس نکاح کوختم کر دیں گے اس نیت ہے نکاح کی صحت پر کوئی اثر واقع نہیں ہوگا۔ البتہ نکاح شریعت کے نزدیک چونکہ ایک دائی عقد ہے۔ اس لئے زوجین ہے بھی یہ مطالبہ ہے کہ وہ اس عقد کو بھیشہ باتی رکھیں اور شدید ضرورت کے علاوہ بھی اس کوختم نہ کریں اور عقد کرتے وقت ہی زوجین کا جدائی اور فردت کے علاوہ بھی اس کوختم نہ کریں اور عقد کرتے وقت ہی زوجین کا جدائی اور فردت کے علاوہ بھی اس کوختم نہ کریں اور عقد کرتے وقت ہی زوجین کا جدائی اور فردت کے علاوہ بھی اس کوختم نہ کریں اور عقد کرتے وقت ہی زوجین کا جدائی اور

فرفت کی نیت کرنا نکاح کے اس مقصد کے خلاف ہے۔ اس لئے الی نیت ر کھنا دیانۃ ا کراہت سے خالی نہیں۔ واللہ اعلم۔

اس سوال وجواب کے بارے میں بعض حضرات نے متوجہ کیا ہے کہ اس سے متعدد غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں، للذا اس کی وضاحت ضروری ہے۔

صورت حل یہ ہے کہ فقہاء کی بیان کردہ تفصیل کے مطابق سال تین چزیں

علیحدہ میں، جن کو وضاحت کے ساتھ الگ الگ سمجھنا ضروری ہے۔ (1) منتعمہ: اس کی حقیقت ہیہ ہے دو مرد و عورت ایک معین مدت تک ایک

ساتھ رہنے اور ایک دوسرے سے نفع اٹھانے کا معاہدہ کرتے ہیں اس میں عموماند تو نکاح کالفظ استعمال ہوتاہے اور نہ معاہدہ کے وقت دو گواہوں کی موجودگی شرط ہے ، یہ صورت

بالکل حرام ہے اور حرمت کے کیاظ سے زنا کے تھم میں ہے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے، آمین

(٢) نكاح موقت إن ميس مرد وعورت باقاعده دو كوابول كے سامنے

نکاح کا اے ساتھ ایجاب و قبول کرتے ہیں لیکن وہ ساتھ ہی ہے بھی صراحت کر دیتے ہیں کہ بیہ الکار آلیک مخصوص مرت کے لئے ہے اس کے بعد میہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔

ہیں کہ میہ انہاں ایک صوص مرت ہے ہے۔ ان سے بعد میں عود بور ہے اور نہ وظائف میں مورت مجر ہو ہا ہے اور نہ وظائف

زوجیت کی ادائین اثر موتی ہے۔

(٣) تیری صورت یہ ہے کہ مرد عورت باقاعدہ دو گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کے دامنے ایجاب و قبول کے دامنے ایجاب و قبول کے ذریعے نکاح کریں اور نکاح میں اس بات کا بھی کوئی ذکر نہیں ہوتا کہ یہ نکاح مخصوص مدت کے لئے کیا جارہا ہے لیکن فریقین میں سے کسی لیک یا دونوں کے

دل میں بیہ بات ہوتی ہے کہ ایک مخصوص مدت گردنے کے بعد طلاق کے ذریعے ہم انکاح ختم کر دیں گے۔ فقماء کرام کی تفریح کے مطابق اس طرح کیا ہوا نکاح درست ہو جاتا ہے اور مرد و عورت باقاعدہ میاں یوی بن جاتے ہیں۔ اور ان کے در میان نکاح کارشتہ دائی اور ابدی طور پر قائم ہو جاتا ہے اور ان پر بیہ ضروری نمیں ہوتا کہ وہ اپنا ادادے کے مطابق معین مدت پر طلاق ضرور دیں، بلکہ ان کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ بغیر کسی عذر کے طلاق کا اقدام نہ کریں اور چونکہ شریعت میں نکاح کارشتہ قائم رکھنے کے لئے بنایا گیا ہے۔ اس لئے ان کا بیہ دلی ارادہ کہ کچھ عرصے کے بعد طلاق دے دیں گے۔ شرعا آیک مروہ ارادہ ہے، لنذا اس ارا دے کے ساتھ نکاح کرنا بھی مروہ ہے۔

ندکورہ صورت میں نکاح کے صحت کی تقریح تمام فقهاء حفیہ نے فرمائی ہے چند عبارتیں مندرجہ ذیل ہیں

> ولو تزوجها مطلقاً، وفي نيته ان يعقد معهامدة نواها، فالنكاح صحيح

(عالكيرية ص ١٨٣ ج ١)

وليس منه (أى من المتعة والنكاح الموقت) مالونكحها على ان يطلقها بعد شهراو نوى مكتامعها مدة معينة (الدر الخارم مروالمحتارص ٣١٩ ٢٠)

اما لو تزوج وق نیته ان یطلقها بعد مدة نواها صح (فخ ال*قدر ص ۱۵*۲ج ۳)

والله اعلم بالصواب

عورت کا بناؤ سنگھار کے ساتھ ملازمت پر جانا سوال: ایک سلمان خاتون کے لئے کاجل لگا کر اور بہوؤں کے بال صاف کر کے آدام میں منت میں میں میں کا کیا ہے وہ

تعلیم گاہ یا دفتر میں حصول معاش کے جانا کیا ہے؟ الجواب: جیساکہ ہم نے اوپر ایک سوال کے جواب میں عرض کیا تھا کہ ایک مسلمان

خاتون کے لئے کب معاش کے لئے لکانا جائز نہیں۔ البتہ جس ضرورت کے موقع پر شریعت نے مسلمان خاتون کے لئے گھر سے باہر نکلنے کو جائز قرار دیا ہے۔ اس موقع پر بھی اس خاتون پر یہ لازم ہے کہ وہ زیب و زینت کے بغیر حجاب کے نقاضوں کو پورا

كرتے ہوئے گھرسے نكلے۔

#### عورت کا اجنبی مردول سے مصافحہ کرنا

سوال: مغربی مملک کی مسلمان عور توں کو بعض او قات ان کے دفاتر یا تعلیم گاہ میں آنے والے اجنبی مردوں سے مصافحہ کرنا پڑتا ہے، اسی طرح مسمان مردوں کو بعض او قات اجنبی عور توں سے مصافحہ کرنے کی نوبت آجاتی ہے اور مصافحہ سے انکار کی صورت میں ان سے ضرر اور نقصان چننچ کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کیا شرعا اس صورت میں اس طرح مصافحہ کرنا جائز ہے؟

جواب: عورتوں کے لئے اجنبی مردوں سے مصافحہ کرنا اور مرودوں کے لئے اجنبی عورتوں سے لئے اجنبی عورتوں سے مصافحہ کرنا کسی حال میں بھی جائز نہیں، اس بارے میں احادیث مبارکہ میں واضح ارشادات موجود ہیں اور تمام فقہاء بھی اس کے عدم جواز پر متفق ہیں۔

# نمازی ادائیگی کے لئے گرجوں کو کرایہ پر حاصل کرنا

سوال: مغربی مملک کے مسلمان بعض او قات یکی وقت نماز اور نماز جمعداور نماز عیدین
کی ادائیگی کے لئے عیسائیوں کے گرج کرایہ پر حاصل کر لیتے ہیں۔ جب کہ ان بحتے
تصاویر اور دوسری داہیات چیزیں بھی موجود ہوتی ہیں۔ کیونکہ یہ گرج دوسرے
ہالوں کے بنسبت کم کرایہ پر حاصل ہو جاتے ہیں۔ اور بعض او قات تعلیم اور خیراتی

ادارے اپنا گر جامسلمانوں کو مفت بھی فراہم کر دیتے ہیں۔ کیااس متم کے گرجوں کو کرایہ پر حاصل کر کے اس میں نماز ادا کرنا جائزہے؟

جواب : نماز کی ادائیگی کے لئے گرجوں کو کرانی پر لینا جائز ہے اس لئے کہ حضور اقد سلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد ہے:

جعلت لى الارض كلها مسجداً

ميرے لئے بورى زمين مجد بنا دى مى ہے-

البت نماز ك اوائيكى ك وقت بنول اور مجتمول كو وہال سے بنا دينا چاہ اس لئے كہ جس كھر ميں مجتے ہوں اس ميں نماز پر هنا كروہ ہے۔ اور حضرت عمر رضى الله عند في مجتمول بى كى وجہ سے كرجول ميں واخل ہونے سے منع فرمايا ہے۔ امام بخارى رحمة الله عليه في حضرت عمر كابية قول كتاب "الصلاة، باب الصلاة فى البيعة" ميں تعليقا ذكر كيا ہے اور اس كے بعد امام بخارى رحمة الله عليه فرماتے ہيں:

"ان ابن عباس كان يصلى في البيعة الابيعة فيها

حضرت ابن عباس رضی الله عنه مرج میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے، البتہ جس کرج میں مجتبے ہوں (اس میں نماز نہیں

پرھتے تھے)

ام بغوی رحمة الله عليه في اس كومندا ذكر كياب اور مزيدي بهي لكهاب

فان كان فيها بماثيل خرج، فصلى في المطر" اكر اس كرج مين مجتمع موت تو آپ بابر فكل آت اور بارش مين بي نماز پڑھ لدة "

(فخ الباري ص ٥٣٢ ج ١ - غير ٣٣٥)

ابل كتاب كے ذبيحہ كا حكم

سوال: اہل کتاب (یبود ونساری) کے ذبائح اور ان کے ہوٹلوں میں جو کھاٹا پیش کیا جاتا ہے، ان کی حلت اور حرمت کے باہ میں شرعا کیا تھم ہے؟ اس لئے کہ اس بات کا یقینی علم حاصل کرنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی کہ انہوں نے ذریح کے وقت بسم اللہ پڑھی تھی یا نہیں؟

جواب: اس مسئلہ میں میری رائے جس کو میں فیما بنی و بین اللہ حق مجھتا ہوں ہے کہ صرف ذیح کرنے والے کا اہل کتاب میں سے ہونا ذیجہ کے حلال ہونے کے لئے کافی منیں جب تک وہ ذیح کرتے وقت ہم اللہ نہ پڑھے اور شری طریقہ پر رگوں کونہ کاٹ وے جیسا کہ ذیح کرنے والے کا صرف مسلمان ہونا بھی ذیجہ جانور کے حلال ہوئے کے لئے کانی نہیں ہوتا، جب تک کہ ذیجہ حلال ہونے کی تمام شرائط نہ پائی جائیں اور اسلام نے اہل کتاب کے ذیجہ کوجو حال قرار دیا ہے اور دو سرے مشرکین کے ذیجہ کو حرام قرار دیا ہے اس کی وجہ بی ہے کہ اہل کتاب ذیح کے وقت اِن شرائدا کا لحاظ رکھتے تھے، جو اسلام نے شری ذیح پر عائد کی ہیں۔

لنذااس اصول کے پیش نظراہل کتاب کا ذبیحہ اس وقت تک حلال نہیں ہوگا۔ جب تک وہ ان شرعی شرائط کو پورانہ کریں اور چونکہ آج کل یہود و نصاری کی بڑی تعداد ذبیحہ کی ان شرائط کا لحاظ نہیں رکھتی ہے جوان کے اصلی فد ہب میں ان پر واجب تھیں۔ اس لئے ان کا ذبیحہ مسلمانوں کے لئے حلال نہ گا۔ البتہ اگر وہ ان شرائط کو پورا کر لیس تو مجروہ ذبیحہ حلال ہو جائے گا۔

## شرعی منکرات پر مشمل تقریبات میں شرکت

سوال: مغربی ممالک میں ایس عام تقریبات اور اجتماعات بھی منعقد ہوتے ہیں جن میں مسلمانوں کو بھی شرکت کی دعوت دی جاتی ہے ان تقریبات میں مخلوط اجماع ہوتا ہے اور شراب پینے پلانے کا دور بھی چاتا ہے۔ اگر ان تقریبات میں مسلمان شرکت نہ کریں تووہ ایک طرف بورے معاشرے سے کٹ کر تنارہ جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف بہت سے ایک طرف بورے معاشرے سے کٹ کر تنارہ جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف بہت سے

فوائد سے بھی محروم ہو جاتے ہیں کیاان حلات میں مسلمانوں کے لئے ان تقریبات میں شرکت کرنا جائز ہے؟

جواب جو تقریبات شراب اور خنریر کے کھانے پینے اور مردوں اور عور توں کے رقص و مرور پر مشتمل ہوں ان میں مسلمانوں کا شریک ہونا جائز نہیں جب کہ اس شرکت کے لئے شہرت اور جاہ کے حصول کے علاوہ کوئی اور چیز داعی بھی نہیں ہے مسلمانوں کے لئے ان فسق و فجور کے اسباب اور محربات دین کے سلمنے جھکنا مناسب نہیں جو ان کو پیش

ان قسق و فجور کے اسباب اور محرمات دین کے سامنے جھکنا مناسب ہمیں جو ان کو پیش آرہے ہیں بلکہ ایسے موقع پر توان کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اپ دین پر جے رہیں۔ اور اگر غیر مسلم مملک میں رہائش پڑیر مسلمان ۔ جن کی تعداد کم نہیں ہے ۔ ان تقریبات میں شرکت نہ کرنے پر انفاق کر لیں۔ توغیر مسلم خود اس بات پر مجبور ہوں گے

کہ وہ ان تقریبات کو ان منکرات سے خالی کر لیں۔ واللہ اعلم

مسلمان کے لئے غیر مسلم حکومت کے اداروں میں ملازمت کرنا سوال : سی مسلمان کے لئے امریکہ یاسی بھی غیر مسلم حکومت کے سرکاری محکمے میں

ملاز مت کرنا جائز ہے؟ جس میں ایٹی نوانائی کامحکمہ اور جنگی حکمت عملی کے بحقیقی ادارے تھ نیوا

بھی شال ہیں؟

جواب : امرکی کومت یا دوسری غیر مسلم کومتوں کے سرکاری کاموں میں ملازمت افتیار کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس طرح ایٹی توانائی کے محکے میں اور جنگی کھمت عملی کے مختیقی ادارے میں بھی کام کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اس کے ذمہ کوئی ایساعمل سپرد کیا جائے جس میں کسی بھی ملک یا شرکے عام مسلمانوں کو ضرر لاحق ہوتا ہو، تواس عمل سے اجتناب کرنا اور اس معالمے میں ان کے ساتھ تعاون نہ کرنا واجب ہے، چاہے

اس اجتناب کے لئے اس کو اپی ملازمت سے استعفاء بی کیوں نہ دینا بڑے۔ واللہ

اعلم

مسلمان انجینئر کے لئے عیسائیوں کے عبادت خانے کا ڈیزائن اور نقشہ تیار کرنا:

سوال: اگر کوئی مسلمان انجینئر کسی سمپنی میں ملازم ہو، جمل اس کو مختلف عمار تول کی تعمیر کے لئے نقشے تیار کرنے کا کام سپر د ہو جس میں نصاریٰ کے چرچ اور عبادت گاہ کے لئے

سے سے سے بیاد کرمے کا کام بھی شامل ہے۔ اور چرچ وغیرہ کے نقشے بنانے سے ا نکار کی صورت

میں اسے ملازمت چھوٹ جانے کا اندیشہ ہو تو کیا اس مسلمان انجینئر کے لئے نصاریٰ کی عبادت گلہوں کی تغییر کے لئے نقشے تیار کرنا جائز ہے؟

جواب : مسلمانوں انجینر کے لئے کافروں کی عبادت ملہوں کے نقشے اور ڈیزائن تیار کرنا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:۔

"وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان"
"اور نيكي اور تقوى من أيك دوسركي اعانت من المرتبية من من الم

رہو، اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی اعانت مت

(سوره الماكده:٢)

چرچ کے لئے چندہ رینا:

سوال : کیاکسی مسلمان کے لئے یاکسی مسلم بور و کے لئے عیسائیوں کے تعلیم ادارے مشری ادارے یا چرچ میں چندہ دینا جائز ہے؟

جواب بسی مسلمان کے لئے چاہے وہ کوئی فرد ہویا جماعت، عیسائی اداروں یا چرج میں چدرہ دینا یا تعاون کرنا ہر گر جائز نہیں۔

شوہری حرام آمدنی کی صورت میں بیوی بچوں کے لئے تھم سوال: بت سے ملمان خاندان ایسے ہیں جن کے مرد شراب اور خزر وغیرہ جیسی حرام چیزوں کا کاروبار کرتے ہیں، ان کے بیوی بیج اگرچہ ان کے اس کاروبار کو ناپسند كرتے ہيں، ليكن اكلى يرورش بھى اسى آمدنى سے مورى ہے۔ كياس صورت ميں ان كے

بیوی بیج گناہ گار ہو گئے؟

جواب اليي صورت مين ان شومرول كى بيويول ير واجب ے كه وه اسے شومرول سے شراب اور خزیرے کاروبار کو چھڑانے کی پوری سعی اور کوشش کریں، لیکن اس کوشش

کے باد جود اگر وہ اس کاروبار کونہ چھوڑیں تو پھر آگر ان بیویوں کے لئے جائز طریقے سے

ایے اخراجات برادشت کرناممکن ہوتواس صورت میں ان کے لئے اپنے شوہرول کے مل میں سے کھانا جائز نسیں۔ لیکن اگر ان کے لئے اپنے اخراجات برادشت کرناممکن نہ

ہو تواس صورت میں ان کے لئے اپنے شوہروں کے مال سے کھانا جائز ہے۔ اور حرام کھانے کا گناہ ان کے شوہروں پر ہو گا۔ تا بالغ اور چھوٹے بچوں کے لئے بھی میں محم

ے۔ اور حرام کھلانے کا گناہ باپ پر ہوگا۔ البت بالغ اور بری اولاد خود کماکر کھائیں۔ باپ

کے مل سے نہ کھائیں۔

اور ان حالات میں بیوی کے لئے حرام مال کھانے کے جواز کی بعض فقہاء نے تصريح بھى فرمائى ہے۔ چنانچە علامه ابن عابدين رحمة الله عليه فرماتے ہيں:-

"اشترى الزوج طعاماً او كسوة من مال خبيث جاز للمراة

ا كله ولبسها، والاثم على الزوج

"اگر شوہر کھانا یالباس مال حرام سے خرید کر لے آئے۔ تو عورت کے لئے اس کا کھانا اور پہننا جائز ہے۔ اور اس فعل کا گناہ شوہر کو ہو گا۔

(شای ج۲ص ۱۹۱ - ایج - ایم سعید)

بینک کے توسط سے جائیداد وغیرہ خریدنا:

سوال : رہائش مکان ، گاڑی اور گھر کا دوسرا سازو سامان بیکوں اور مالیاتی اداروں کے توسط سے خریدنے کاکیا تھم ہے؟ جب کہ بینک اور مالیاتی اوارے ان چیزوں کو رہن رکھ کر قرض دیے ہیں۔ اور اس قرض پر معین شرح سے سود وصول کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ ذکوہ معالمے کے بدل کے طور پر جو صورت ممکن ہے۔ وہ بہ ہے کہ مابانہ کرایوں پر ان چیزوں کو حاصل کرلیا جائے۔ لیکن مابانہ کرایہ عموا نیج کی ان قسطوں سے زیادہ ہوتاہے جو مندرجہ بالا پہلی صورت میں بینک وصول کرتے ہیں:
چواب: مندرجہ بالا معالمہ سود پر مشمل ہونے کی وجہ سے نا جائز اور حرام ہے۔ البت مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ اس سودی معالمہ کے مقابلے میں شریعت اسلامیہ کے موافق دوسرے جائز طریقے اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ مثلاً یہ کہ بینک اس معالمے میں بذات خود قسطوں پر فروخت کرے ، یعنی بینک اصل بائع سے پہلے خود خرید لے۔ اور پھر مناسب نفع کا اضافہ کر کے گاہک کو فروخت کر دے اور پھر قسطوں میں اس کی قبت مناسب نفع کا اضافہ کر کے گاہک کو فروخت کر دے اور پھر قسطوں میں اس کی قبت مناسب نفع کا اضافہ کر کے گاہک کو فروخت کر دے اور پھر قسطوں میں اس کی قبت وصول کرے۔

(والله اعلم)

اسلامی بینکنگ کے چندمسائل اورا نكاحل شخ الاسلام حضرت مولا نامفتي محمر تقى عثماني صاحب مظلهم ميمن اسلامك پبلشرز



# اسلامی بینکنگ کے چند مسائل اور ان کا حل

بینک کا قرض کی فراہمی پر آنے والے اخراجات کو "سروس چارج" کے نام سے ایک معین رقم وصول کرنا۔

سوال :

اسلامی ترقیاتی بینک اپنے رکن مملک کو بنیادی مصوبوں کی یحیل کے لئے غیر سودی قرض کر آجے ہوں۔ سودی قرض کر آجے ہوں۔ بینک "سروس چارج" کے نام سے ایک متعین رقم بطور مصارف کے وصول کر آ

تفصیل اس کی ہے کہ "اسلامی ترقیاتی بینک" اپنے ممبر مملک کو ان کے بنیادی منصوبوں کی پیک کے جو قرضے فراہم کر آ ہے، وہ طویل المعیاد ہوتے ہیں، جن کی ادائیگی ۱۵ سال سے ۳۰ سال کے دوران کرنی ہوتی ہے، قرض کے اس معاملے میں شریعت اسلامیہ کے احکام کی پابندی بھی ضروری ہوتی ہے۔ چنانچہ بینک ان قرضوں پر کوئی سود وصول نہیں کر آ، البتہ اس قرض کے جاری کرنے پر بینک کے جوادارتی مصارف آتے ہیں، ان مصارف کو بینک اپنے بنیادی دستور العمل کے مطابق بطور "مروس چارج" وصول کر آ ہے۔

اب بینک به چاہتا ہے کہ جن منصوبوں کی تحیل کے لئے وہ ممبر مملک کو سرمایہ فراہم کرے گئے وہ ممبر مملک کو سرمایہ فراہم کرے گا، ان کی پلانگ اور گرائی پر جو اوارتی مصارف آئیں گے، ان مصارف کو سامنے رکھتے ہوئے بینک "مروس چارج" کی تحدید کر دے ۔ لیکن چونکہ بینک جن سامنے رکھتے ہوئے بینک "من

منصوبوں کی محیل کے لئے سرمایہ فراہم کرے گا۔ ان میں سے ہرایک پر علیحدہ علیحدہ جو واقعی ادارتی مصارف آرہے ہیں، ان کی تحدید کرنا مشکل ہے، اس مشکل کے حل کے لئے بیک نے یہ کیا کہ تمام قرضے جاری کرنے پر جوادارتی مصارف آتے ہیں، ان کا حساب لگایا، اور پھران مصارف کو جاری کئے جانے والے قرضوں پر تقسیم کیاتووہ مصارف اصل قرض کی نسبت سے ڈھائی ہے تین فیصد ہے۔ لہذا اب بینک بیہ جاہتا ہے کہ ہر قرض یر دفتری افراجات کا علیمدہ حساب کرنے سے بچامے قرض کی رقم کی نبت سے جو تقری مصارف آتے ہیں۔ ان کو متعین کر کے " مروس چارج" کے نام سے وصول کر لے۔ کیابینک کے لئے اس طرح "مروس چارج" متعین کر کے وصول کرنا

قرض جاری کرنے اور اس کا حساب و کتاب رکھنے پر جو واقعی اخراجات آئیں . بینک کے لئے اپنے قرضداروں سے بطور "سروس چارج" کے ان کو وصول کرنا جائز ہے. بشرطیکہ یہ رقم واقعی ان اخراجات سے تجاوز نہ کرے، جو اس منصوبہ پر قرض کے اجراء کے لئے بیش آئے ہیں۔ البتداگر بوری احتیاط کے ساتھ ان اخراجات کی تحدید ممکن ہو تو یہ صورت احکام شریعت کے زیادہ موافق اور مناسب ہوگی :اور اس کے جواز میں کوئی ڪلام نه ہو گا.

اور اگر ہر منصوبہ کے علیحدہ علیحدہ اخراجات کی تحدید ممکن نہ ہو تو اس صورت میں بینک کے لئے ان سے واقعی اخراجات طلب کرنے کے بجائے قرض جاری کرنے سے ملے اور بعد میں کی جانے والی دفتری کاروائی کی اجرت وصول کرنا جائز ہے، بشرطیکہ ب اجرت اس قتم کے کاموں پر آنے والی اجرت مثل سے زیادہ ند ہو۔ اس لئے کہ قرض دے كاعمل بذات خود ايك ايساعمل ب جس بر نفع كامطالب كرنا يا اجرت كامطالب كرنا شرعا جائز سیں۔ لنذا قرض جاری کرنے یر آنے والے مصارف کو اندازے سے لم شم وصول کرنا جائز سیں۔ لیکن اس قرض کے اجراء پر پیش آنے والے حقیقی دفتری اخراجات كابلا معاوضه مونا شرعاً كوئي ضروري نهيس-

البت بینک کے لئے قرض لینے والول سے قرض کی مقدار پر فیصد کے حساب سے

اجرت وصول کرنے کی گنجائش ہے جو قرض جاری کرنے پر آنے والے دفتری اخراجات کو پورا کر سکے۔ بشرطیکہ اس میں دوباتوں کا لحاظ رکھا جائے ، ایک بیہ کہ یہ اجرت اس جیسے کاموں پر آنے والی اجرت مثل کے برابر ہو، دوسرے سے کہ اس اجرت کی وصولی کو قرض پر حصول نفع کے لئے ایک حیلہ اور بمانہ نہ بنالیا جائے۔

اس سئلہ کی نظیروہ مسئلہ ہے جو فقہاء نے بیان فرمایا ہے کہ قاضی اور مفتی کے لئے فتوی دینے اور فیصلہ کرنے پر مرعی اور مستفتی سے اجرت طلب کرنا جائز نہیں۔ لیکن مفتی کے لئے فتوی تحریر میں لانے اور قاضی کے لئے دستاویزات لکھنے اور رجشر میں اندراجات کرنے کی اجرت لینا جائز ہے بشرطیکہ یہ اجرت ایسے کاموں پر آنے والی اجرت مثل سے زیادہ نہ ہو، اور بشرطیکہ اس کو نفس فتوی دینے اور فیصلہ کرنے پر اجرت لینے مثل سے زیادہ نہ ہو، اور بمانہ نہ بنایا جائے۔

البتہ قرض کی مقدار پر فیصد کے حساب سے "سروس چارج" وصول کرنے پر اشکال سے ہوتا ہے کہ قرض کی مقدار کی کمی اور زیادتی پر دفتری امور میں یا اس قرض کے اندراجات میں کوئی کمی یا زیادتی واقع شیں ہوتی۔ (چنانچہ ایک ہزار کے اندراج کے

اندراجات میں کوئی کمی یا زیادتی واقع سمیں ہوئی۔ (چنانچہ ایک ہزار کے اندراج کے مقابلے میں دو ہزار کے اندراج میں کوئی زیادتی واقع نہیں ہوتی) اِس کئے مناسب یہ ہے

کہ بیہ " سروچ چارج" کی رقم ہر قرض لینے والے سے برابر وصول کی جانی چاہئے ، قرض کی مقدار کی کمی اور زیادتی سے اس پر کوئی فرق واقع نہ ہونا چاہئے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اجرت مثل ہیشہ کام کرنے کی اس مشقت کے بقدر ہونا ضروری نہیں ہے، جو عامل نے برادشت کی ہے بلکہ بعض او قات اس میں کام کی نوعیت اور اس کی معنوی حیثیت کالحاظ کیا جاتا ہے، اور بعض او قات متاجر کو حاصل ہونے والے نفع کا بھی لحاظ کیا جاتا ہے، اس لئے بعض او قات معمولی مشقت کے کام پر زیادہ اجرت دی جاتی ہے۔ اور بعض او قات زیادہ مشقت کے کام پر تھوڑی اجرت دی جاتی

چنانچه در مخاریس علامه حصکفی رحمة الله علیه لکھتے ہیں:

يستحق القاضي الاجرعلي كتب الوثائق والمحاضر،

والسجلات قدرما يجوزلغيره كألمفتي، فانه يستحق

اجرالمثل على كتابة الفتوى، لان الواجب عليه الجواب باللسان، دون الكتابة بالبنان، ومع هذا الكف اولى، احترازاً عن القيل والقال، وصيانة لماء الوجه عن الابتدال قاضى كے لئے وستاویزات لكھ اور رجٹر میں اندراجات كرنے پراس قدر اجرت وصول كرتا جائز ہے، جس قدر دو مرے فخص كو ايے عمل پر اجرت لينا جائز ہے، جس طرح مفتى كے لئے فتى تحرير میں لانے كی اجرت مثل وصول كرنا جائز ہے، اس لئے كہ مفتى كے ذكے مرف زبان سے جواب وينا واجب ہے، لكھ كر جواب وينا واجب ہے، لكھ كر جواب وينا واجب ہے، لكھ كر وقال اور اپنے كو حقارت اور ذلت سے دور ركھنے كے لئے اجرت نہ لينا ہى افضل ہے۔

علامه ابن عابدين رحمة الله عليه اس كى تشريح مين تحرير فرمات بين:

قال في الجامع الفصولين: للقاضى ان ياخذ ما يجوز لغيره، وما قيل في كل الفخمسة دراهم، لا نقول به، ولا يليق ذلك بالفقه، واى مشقة للكاتب في كثرة الثمن؟ والما احد مثله بقدر مشقته او بقدر عمله في صنعته ايضاً، كحكاك وثقاب يستاجر باجركثير في مشقة قليلة قال بعض الفضلاء: افهم ذلك جواز اخذ الاجرة الزائدة وان كان العمل مشقته قليلة، ونظرهم لمتفعة المكتوب لد اه قلت: ولا يخرج ذلك عن اجرة مثله، فان من تفرغ لهذا العمل، كثقاب اللكلي مثلاً، لا ياخذ الاجرعلي قدر مشقته فانه لا يقوم بموونته، ولو الزمناه ذلك لزم ضياع هذه الصنعة فكان ذلك احر مثله

(ردالمعتار:۹۲/۵، کتاب الاجارة، سال فتی) جامع الفصولین میں ہے کہ قاضی کو (وستاویزات لکھنے اور اندراجات کرنے پر) اس قدر اجرت لینا جائز ہے جس قدر کہ دوسرافخص آئی مقدار کیسے پرتیار ہو، اور یہ جو کما گیاہے کہ ایک ہزار پر پانچ درہم وصول کرے، ہم اس کو جائز نہیں کہتے، اور فقہی اعتبار ہے بھی یہ مناسب نہیں ہے، اس لئے کہ بری مقدار کی رقم کھنے میں کاتب کی مشقت میں کونسااضافہ ہو جاتا ہے؟ اور کسی کام کی اجرت مثل یا تو کام کی مشقت کے اعتبار ہے ہوتی ہے یا کام کی نوعیت کے اعتبار ہے ہوتی ہے یا کام کی نوعیت کے اعتبار ہے ہوتی ہے یا کام کی رفعیت کے اعتبار ہے ہوتی ہے یا کام کی فرعیت کے اعتبار ہے ہوتی ہے یا کام کی مشقت ہے اعتبار ہے ہوتی ہے یا کام کی مشقت ہے اعتبار ہے ہوتی ہے یا کام کی مشقت ہے اعتبار ہے ہوتی ہے یا کام کی مشقت ہے اعتبار ہے ہوتی ہے یا کام کی مشقت ہے دائے اور (موتیوں میں) سوراخ کرنے والے کو معمولی مشقت پر زیادہ اجرت دی جاتی ہے۔

سفت پر ریادہ ابرے دی جل ہے۔
چنانچ بعض فقہاء اس سے یہ نتیجافذکرتے ہیں کہ اگرچہ کی علی میں مشقت کم ہو، تب بھی اس پر (عمل کی نوعیت کی وجہ علی میں مشقت کم ہو، تب بھی اس پر (عمل کی نوعیت کی وجہ ابرت لینا جائز ہے، (لہذا قاضی اور مفتی کو بھی زیادہ ابرت لینا جائز ہے) اس لئے کہ ان فقہاء کی نظراس تحریر میں مکتوب لہ کو حاصل ہونے والے نفع کی طرف مبذول ہوئی ہے۔
لیکن اس کا جواب ہیہ ہے کہ (سونا پر کھنے والا اور موتیوں میں سوراخ کرنے والا جو اجرت لیتا ہے) وہ اجرت مثل سے فارج مہیں ہے۔ اس لئے جس شخص نے اپنے آپ کو صرف اس کام فیر کے لئے مثلاً موتیوں میں سوراخ کرنے کے لئے فارغ کر لیا ہے، مشقت کے بقدر اجرت وصول نہیں کرتا ہے، اور اگر ہم اس پر یہ لازم کر دیں کہ وہ صرف مشقت کے بقدر اجرت وصول کیا دو مرف مشقت کے بقدر اجرت وصول کیا لازم آ جائے گا ہی ہی اس کے لئے اجر مثل ہے کہ لازم آ جائے گا ہیں ہی اس کے لئے اجر مثل ہے

(در مخار ۵/ ۹۲ كتاب الاجارة مسأل شتى)

اور یہ بات تو مشہور ہے کہ بہت سے فقہاء نے دلال کے کمیش کو بیع کی قیت میں فیصد کے تناسب سے مقرر کرنے کو جائز قرار دیا ہے، چنانچہ علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ

#### عليه بخاري شريف كي شرح مين لكھتے ہيں:

وهذا الباب فيه اختلاف العلماء، فقال مالك: يجوزان يستاجره على بيع سلعته اذا بين لذلك اجراً قال: وكذلك اذا قال له: بع هذا الثوب، ولك درهم انه جائز، وان لم يوقت له بمناً، وكذلك ان جعل له في كلمائة دينا رشيئاً، وهو جعل، وقال احمد: لا باس ان يعطيه من الالف شيئاً معلوماً، وذكر ابن المنذر عن حماد والثورى انهما كرها اجره، قال ابو حنيفة: ان دفع له الف درهم يشتري بها بزا باجر عشؤ دراهم فهو فاسد، وكذلك لوقال: اشترمائة ثوب فهو فاسد، فان اشترى فله اجر مثله، ولا يجاوز ماسمى من الاجر"

(عمرة القاري، كتاب الاجاره، باب اجرالسمسرة)

اس مسئلہ میں علاء کا اختلاف ہے، امام مالک فرماتے ہیں کہ سامان فروخت کرنے کے لئے ولال کو اجرت پر رکھنا جائز ہے، بشرطیکہ اس کی اجرت بیان کر وہ ، مزید فرماتے ہیں کہ اگر کسی خص نے دلال ہے کہا :یہ کپڑا نیج دو، تہمیں ایک درجم دیا جائے گا، تو یہ جائز ہے، اگرچہ اس کپڑے کا ٹمن متعین نہ کرے، اور دلال کے لئے ہر سو دینار پر بطور کمیش کے کچھ رقم مقرر کر دینا بھی جائز ہے۔ اور امام احمد رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دلال کے لئے ہر ہزار پر کچھ کمیشن مقرر کر کا جائز ہے، اور علامہ ابن المندر حماد " ہر ہزار پر کچھ کمیشن مقرر کر کا جائز ہے، اور علامہ ابن المندر حماد " دلال کی اجرت مردہ ہے۔ امام ابو صنیف رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں دلال کی اجرت مقرر کر دی تو یہ اجارہ وہ کے ایک ہزار روپ دیتے۔ اور دس درہم اجرت مقرر کر دی تو یہ اجارہ فاسد ہے۔ دیا ہی طرح آگر کسی شخص نے دلال کو کپڑا خرید نے کے لئے ایک ہزار روپ اس طرح آگر کسی شخص نے دلال سے کما کہ میرے لئے سو کپڑے

خریدلو ( دس درہم اجرت دیں گے ) یہ اجارہ بھی فاسد ہے ، اور اس صورت میں اگر دلال نے کپڑے خرید لئے تواسے اجرت مثل دی جائے گی ، بشرطیکہ اجرت مثل اجرت مسٹی سے زیادہ نہ ہو۔ علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

ویجوزان یستاجر سمساراً یشتری له ثیاباً، ورخص فیه ابن سیرین، وعطاء، والنخعی، و کرهه الثوری، وحماد، ولنا انها منفعة مباحة تجوزالنیابة فیها، فجازالا سبتنجار علیها، کالبناء، ..... فان عین العمل دون الزمان، فجعل له من کالف درهم شبئاً معلوماً صح ایضا کیڑے کی فریداری کے لئے دلال کواجرت پر رکھنا جائز ہے، امام ابن سیرین، امام عطاء، امام نخعی رحمهم الله اس کو چائز قرار دیتے ہیں، البت امام ثوری امام محماد رحمهما الله نے اس کو مردہ کما ہے، ہماری دلیل ہے کہ یہ آیک مبل منفعت ہے، جس کروہ کما ہے، ہماری دلیل ہے کہ یہ آیک مبل منفعت ہے، جس میں نیابت جائز ہے، لئذا است جائز ہے، اور آگر متاجر نے دلال کے لئے کام تومعین کر دیا، جائز ہے .... اور آگر متاجر نے دلال کے لئے کام تومعین کر دیا، مین مقرر کر دیا تب بھی یہ معالمہ درست ہے متعین کمیش مقرر کر دیا تب بھی یہ معالمہ درست ہے متعین کمیش مقرر کر دیا تب بھی یہ معالمہ درست ہے متعین کمیش مقرر کر دیا تب بھی یہ معالمہ درست ہے متعین کمیش مقرر کر دیا تب بھی یہ معالمہ درست ہے متعین کمیش مقرر کر دیا تب بھی یہ معالمہ درست ہے متعین کمیش مقرر کر دیا تب بھی یہ معالمہ درست ہے متعین کمیش مقرر کر دیا تب بھی یہ معالمہ درست ہے متعین کمیش مقرر کر دیا تب بھی یہ معالمہ درست ہے متعین کمیش مقرر کر دیا تب بھی یہ معالمہ درست ہے متعین کمیش مقرر کر دیا تب بھی یہ معالمہ درست ہے متعین کمیش مقرر کر دیا تب بھی یہ معالمہ درست ہے متعین کمیش مقرر کر دیا تب بھی یہ معالمہ درست ہے

(المنى لاين قدامة ، ١٥/١٢٥)

بسرحال: اوپری تفصیل سے بید معلوم ہو گیا کہ انام مالک اور انام احمد رحمه ما اللہ کے نزدیک فصد کے حساب سے دلال کی اجرت مقرر کرنا جائز ہے، اور علامہ عینی رحمة الله علیہ نام ابو صنیف رحمة الله علیہ کاجومسلک نقل کیا ہے، متاخرین حنفیہ نے اس کے خلاف فتوی دیا ہے، چنانچہ علامہ ابن عابدین رحمة الله علیہ لکھتے ہیں:

"قال في التا ترخانية: وفي الدلال والسمساريجب اجرافيل، وما تواضعوا عليه ان في كل عشرة دنانير كذا، فذا ك حرام عليهم، وفي الحاوى: سئل محمد بن مسلمة عن اجرة

السمسار، فقال: ارجوانه لاباس به، وان كان في الاصل فاسدا، لكثرة التعامل و كثير من هذا غير جائز، فجوزوه

لحاجة الناس اليه، كدخول الحمام

تار خانیہ میں ہے کہ دلالی میں اجرت مثل واجب ہوتی ہے اور اگر عاقدین اس پر اتفاق کریں کہ ہردس دینار پر اتنا کمیشن ہوگا، تو یہ صورت ان کے لئے حرام ہے۔ اور حاوی میں ہے کہ محمہ بن مسلمہ سے دلالی کے کمیشن کے بارے میں سوال کیا گیاتوانہوں نے فرایا کہ: میرا خیال یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں، اگر چہ اصلا یہ معالمہ فاسد تھا۔ لیکن کرت تعال کی وجہ سے اس میں کوئی حرج نہیں، البتہ اس کی بہت می صورتیں نا جائز بھی ہیں، لیکن فقماء نے ضرورۃ اس کو جائز قرار دیا ہے، جیسے کہ دخول حمام کے مسئلہ میں ضرورۃ اس کو جائز قرار دیا ہے، جیسے کہ دخول حمام کے مسئلہ میں ضرورۃ جائز کما ہے

(درالمختار۲/۹۳)

چنانچہ بہت سے متاثرین فقہاء حفیہ نے دلالی کے کمیش کو فیصد کے لحاظ سے متعین کرنے پر جواز کا فتوی دیا ہے۔ جیسا کہ برصغیر کے مشہور بزرگ اور حنفی فقیہ حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ علیہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے جو ہندوستان کے فقہاء حفیہ میں سرفرست شار ہوتے ہیں۔

( ملاحشه مو :اراد الفتاوي ج س ص ٣٦٦ تا ٣٦١ سوال فمر ٣٣٣)

اور بید بالکل ظاہر بات ہے کہ حمن کی کی اور زیادتی سے اکثر او قات دلالی میں محنت اور مشقت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن اس کے باوجود ان فقهاء متاخرین کے نزدیک فیصد کے انتبار سے دلالی کا کمیش مقرر کرنا جائز ہے ۔ لنذا دلالی کے کمیشن پر قیاس کرتے ہوئے زیر بحث مسئلے میں قرض کے اجراء پر آنے والے دفتری اخراجات کو قرض کی مقدار پر فیصد کے لحاظ سے مقرر کرنے کو جائز قرار دیا جائے گا۔ اس لئے کہ دونوں کے در میان مابد الفرق کوئی چیز نہیں ہے۔
در میان مابد الفرق کوئی چیز نہیں ہے۔
البتہ فیصد کے اعتبار سے وصول کئے جانے والے اخراجات کی مقدار بہت معمولی

ہونی چاہئے، تاکہ واقعۃ اس کے "مروس چارج" ہونے میں کوئی شک وشب نہ ہواور ہے
"مروس چارج" اجرت مثل سے زیادہ وصول کرناکی طال میں جائز نہیں، ورنہ "کل
قرض جر نفعاً" کے تحت داخل ہو کر بھی طور پر حرام ہو جائے گی۔

نیصد کے اغتبار سے اتا "مروس چارج" وصول کرنا جائز تو ہے جو اجرت مثل
سے تجاوز نہ کر ہے، لیکن اجرت مثل سے زیادہ ہونے کا اختال پھر بھی باتی رہتا ہے۔
اور اس کا بھی اختال موجود ہے کہ محمییں "مروس چارج" کو سود وصول کرنے کے
لئے ایک آلہ کار نہ بنالیا جائے، اس لئے اسلامی بینک کو چاہئے کہ وہ یہ طریقہ اختیار
کریں کہ پہلے ایک سال میں قرضوں کے اجراء پر جتنے دفتری افزاجات آئیں۔ ان کا
جموعہ نکال لیس، اور اس کو ایک سال میں جاری کئے گئے تمام قرضوں پر تقسیم کر دیں،
اس طرح ان قرضوں کے اجراء پر آنے افزاجات کا فیصد کے صاب سے تعین ہو
جائے گا، اور پھروہ افزاجات تمام قرض داروں سے ان کے قرض کی مقدار کے لحاظ سے
بطور "مروس چارج" کے وصول کر لے۔ یہ طریقہ اختیار کرنے سے ہر ہر قرض پر
بطور "مروس چارج" کے وصول کر لے۔ یہ طریقہ اختیار کرنے سے ہر ہر قرض پر
انے والے افزاجات کا علیحدہ حساب نہیں کرنا پڑے گا۔

۱۔ بینک کا اپنے گامک کو اولاً سامان کی خریداری کا و کیل بنانا، اور پھرا اسی اور پھرا اسی گامک کے ہاتھ وہ چیز فروخت کرنا۔

سوال :

اسلامی ترقیاتی بینک کرایہ پر دینے کا جو معالمہ کرتا ہے، وہ اس طرح کرتا ہے کہ مثلاً ذرائع نقل و حمل جیسے آگل نینکر، جہاز وغیرہ کی خریداری اور پھران کو آگے کرایہ پر دینے کے لئے سرمایہ کاری کرتا ہے، یا بعض اوقات ممبر ممالک کے لئے ان کے صنعتی منصوبوں کے اسباب اور سامان کی خریداری اور پھران کو کرایہ پر دینے کے لئے سرمایہ کرتا ہے۔ چنانچ اسلای ترقیاتی بینک مندرجه ذیل بنیادوں پر کرایہ کامعالم کرتا ہے:

(الف) جس پروجیک میں بینک "کرایہ داری" کے طریقے پر سرمایہ کاری کرتا
چاہتا ہے، جب اس پروجیک میں بینک کو ہالی یافنی فاکدے کے حصول کایقین ہوجاتا ہے،
اس وقت وہ بینک اس پروجیک کو چلانے والی سمپنی (متاجر) کے ساتھ ایک معلمہ کر لیتا
ہے۔ اور بینک اس سمپنی کو اپنے نام پر مطلوبہ سامان خرید نیوی اجازت دے دیتا ہے

(جس کی تعیین اور تخمین مصارف کی تحدید ایگر بینٹ میں طے شدہ ہوتی ہے) اور
معاہدہ کے مطابق بینک سپلائرز کو سامان کی قیت ایگر بینٹ میں طے شدہ مدتوں کے

مطابق براہ راست اداکر دیتا ہے۔

(ب) اس کے بعد کمپنی (متاجر) بینک کی طرف سے تائب بن کر اس سامان پر قضہ کرتی ہونے یا نہ ہونے پر قضہ کرتی ہے ، اور ایگر مینٹ میں بیان کر دہ اوصاف کے مطابق ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں یفین حاصل کر لیتی ہے ، اور پھراگر اس مشیزی کو نصب کی ضرورت ہوتو اس کی تنصیب کی گرانی کرتی ہے ، تاکہ ایگر مینٹ کے مطابق پورا کام صحیح طور پر انجام اس کی تنصیب کی گرانی کرتی ہے ، تاکہ ایگر مینٹ کے مطابق پورا کام صحیح طور پر انجام

رج) پروجیکٹ پر کام کرنے والی کمپنی کی معلومات کے مطابق اور کمپنی اور بینک کے فنی ماہرین کے اندازوں کے مطابق سامان کی خریداری اور اس کی تنصیب کی عملی تنفید جس

ہرن کے براروں سے مطلوبہ فاکدہ حاصل کیا جاسکے، ان دونوں کاموں کے لئے جتنا کے بعد اس مشینری سے مطلوبہ فاکدہ حاصل کیا جاسکے، ان دونوں کاموں کے لئے جتنا وقت در کارہے اس کی تحدید "ایگر بمنٹ" کرے گا۔ تاکہ اس کی بنیاد پر جو وقت

مقرر کیا گیاہے۔ اس کے بعد 'دکرایہ داری ''کی ابتداء ہوسکے، اور اس کے بعد سامان کرایہ پر دینے کے قابل ہوسکے، اور اس سے مطلوبہ فائدہ حاصل کیا جاسکے۔

( و ) مدت کرایہ داری کے دوران کرایہ دار عقد کرایہ داری میں طے شدہ قسطیں ادا کر تارہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمپنی بینک کی مفاد کی خاطر سامان کی حفاظت اور اس کی انشورنس کی ذمہ داری بھی لے گی۔

ا من السور من وحمد داری می سے ی-(ہ) انگر بمنٹ کے مطابق بینک اس بات کا پابند ہو گا کہ مدت کراہیہ داری پوری

ہونے کے بعد بینک اس سامان کو معمولی قیمت پر کرایہ دار کھینی کو فروخت کر دے

گا، اور کرایہ دار طے شدہ تمام قطیں اور دوسرے تمام الترامات ایگر بمنث کے مطابق

ادا کرے گا۔

کیا بینک کے لئے ذکورہ بالا تفصیل کے مطابق کرانیہ داری کا معاملہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟

جواب :

سی چیز کو کرایہ پر دینے کا معاملہ دو طریقوں سے ممکن ہے۔ پہلی صورت سرک بنگ اشیاء اور سالان خود خرید سر اور کھر لطوں مالک۔

ا۔ پہلی صورت یہ ہے کہ بنک اشیاء اور سامان خود خریدے، اور پھر بطور مالک کے اس پر بھنہ بھی کرے، اور پھر بنک وہ چیز بدت معلومہ اور اجرت معلومہ پر اپنے گاہک کو کر ایہ پر دے دے۔ اس صورت میں بدت اجارہ کے ختم ہونے کے بعد وہ اشیا اور سامان و دبارہ بنک کے قبضہ میں آ جائے گا۔ اور پھر فریقین کو اختیار ہوگا۔ چاہیں تو دوبارہ جدید عقد اجارہ کرلیس، یافریقین آپس میں اس وقت کوئی شن طے کر کے عقد رہے کر لیس، اور بنک اجارہ کر لیس، یافتی نو دو سرے گاہک کو کر ایہ پر دے دے، اور یا دوسرے گاہک کو کر ایہ پر دے دے، اور یا دوسرے گاہک کو کر ایہ پر دے دے، اور یا دوسرے گاہک کو کر ایہ پر دے دے، اور یا

دور سے بہت ہو جو رہ کر رہے۔ اس کے جواز میں کوئی اختلاف نہیں اللہ ماریقہ شرعاً بالکل جائز ہے۔ اس کے جواز میں کوئی اختلاف نہیں اس اللہ دو سری صورت جس کے بارے میں سوال بھی کیا گیاہے، وہ سے کہ بنک الی اشیااور سامان کراسے پر دے جو عقد اجارہ کے وقت اس کی ملکیت میں نہیں ہے بلکہ عقد اجارہ کرنے کے بعد بنک وہ سامان سپلائر ہے اپنے گاہک کے نام ہی پر خریدے، اور پھر بنک این گاہک کو اس سامان پر قبضہ کرنے اور اس کو وصول کر کے اپنے یہاں نصب کرنے کا وکیل بنا دے، اور بنک ایک تاریخ مقرر کر دے گاکہ فلال تاریخ پر عقد نیچ کمل ہو کر عقد اجارہ شروع ہو جائے گا۔ چنانچہ اس مقرر تاریخ کے بعد بنک اس چز کا کر اسے گاہک سے وصول کر کے اجز کا کر اسے گاہک جو صول کر تا رہے گا۔ یہاں تک کہ عقد اجارہ کی مدت معاہدہ کے مطابق پوری ہو جائے اور بنک اپنے تمام واجبات گاہک سے وصول کر لے تو پھر بنگ وہ سامان معمول خمن جائے اور بنک اپنے تمام واجبات گاہک سے وصول کر لے تو پھر بنگ وہ سامان معمول خمن

رای گابک کے ہاتھ فروخت کر دے گا۔ اس دوسری صورت میں فقهی اعتبار سے چندامور قابل غور ہیں:

ا \_ جس وقت بنک عقد اجارہ کرتا ہے، وہ اس چیز کا ملک بھی نہیں ہوتا، اس پر قبضہ ہوناتو دور کی بات ہے، اور جس چیز کا انسان مالک نہ ہو، اس کو کرایہ پر دینا بھی باطل ہے۔ اس طرح جو چیزانسان کے قبضے میں نہ ہو۔ اس کو کرایہ پر دینابھی باطل ہے، اس لئے کہ بیہ " ربح مالم یضسن "کی قبیل سے ہے، جو حدیث کی روسے سنھی عنہ ہے۔ علامہ ابن قدامہ" کی الشرح الکبیر میں ہے:

و كذلك لا يصح هبته ولا رهنه، ولا دفعه اجرة، وما اشبه ذلك، ولا التصرفات المنعقده الى القبض، لا نه غير مقبوض، فلا سبيل الى اقباضه

(الشرح الكبيرلابن قدامة ١١٩ )

ای طرح هده رئن اور اجاره اور دومرے معاملات جو قبضہ کے ساتھ آم ہوتے ہیں، وہ صحبح نہیں ہیں، اس لئے کہ وہ چیز قبضہ میں نہیں ہیں ہیں کو اس پر قبضہ کرانا بھی ممکن نہیں ہے۔

فآوی ہندریہ میں ہے:

" ومنها (اى من شرائط صحة الاجارة) ان يكون مقبوض المؤجراذا كان منقولاً، فان لم يكن في قبضه فلا تصح اجارته "

(الفتاوي الهنديه: ١١١)

"اجارہ کے صحیح ہونے کی شرائط میں سے لیک شریا ہے کہ اگر وہ چیز منقول ہے تو موجر کے قبضے میں ہو، اگر وہ اس کے قیمے میں نہیں ہے تو پھر عقد اجارہ درست نہیں،" شوافع کا بھی صحیح قول ہی ہے

( ديكية : معنى المعتاج ٢ : ١٨ و ١٩ )

اس مشکل کا حل یہ ہے کہ جس وقت بنک اور گابک کے در میان معاہدہ ہو۔ اس وقت عقد اجارہ کو منعقد نہ مانا جائے۔ بلکہ اس معاہدہ کو عقدا جارہ کے لئے محض ایک وعدہ تصور کیا جائے، پھر جب گابک سپلائر سے سمامان وصول کر کے اپنے قبضے میں لے آئے۔ اور اپنے یمال نصب کرنے کا کام مکمل ہو جائے اس کے بعد بنک اپنے گابک کے ساتھ اس تاریخ پر بالشافہ یا تحریری مراسلت کے ذریعہ عقد اجارہ کرے ، اور عقد اجارہ کی اس تاریخ سے پہلے وہ سامان بنک کی ضان میں رہے گا۔ لنذا آگر اس دوران وہ سامان جاہ ہو جائے تو بنک کا نقصان ہوگا۔ اور اس تاریخ سے سامان پر گائب کا قبضہ، بعضہ امان شام ہو جائے تو گائب ضامن نہیں ہوگا۔

۲ \_ اصول میہ ہے کہ اگر کرایہ کی چیز پر آفات ساویہ آجائے تواس صورت میں متاجر ضامن نہ ہوگا۔ جب تک متاجر اس چیز کی حفاظت میں تعدی سے کام نہ لے، اس

اصول کے پیش نظریدہ اجارہ کے دوران حوادث اور آفات سے حفاظت کے لئے اس سامان کا انتورنس کرانا متاجر کے ذہبے واجب نہیں ہے، لنذا مناسب سے کہ اگر ان فرنس میں میں ایک سے میں سے ایس میان فرنس کی ہے۔

انشورنس کرنا ضروری ہو توبیک بحیثیت ملک کے اس کا انشورنس کرائے۔ بیر انشورنس بھی اس وقت جائز ہے جب وہ تعارفی اور جائز انشورنس ہو۔ اگر وہ

انشورنس دهوکه، سود، قمار وغیره پر مشتمل مو توابیاانشورنس کرانا شرعاً جائز نهیں۔ معمد المعمد میں است کی مسام میں استعمال کی ماہ میں استعمال کی ماہ میں استعمال کی ماہ میں استعمال کی مسامل کی ا

۳ \_ سوال میں جو عقد اجارہ ندکور ہے ، اس میں اس بات کی صراحت ہے کہ مدت اجارہ کے ختم ہونے کے بعد موجر وہ سامان معمولی قیت پر متاجر کو فروخت کر دے گا:۔

فقهی اعتبار سے اس کی دو صورتیں ممکن ہیں: -

ا \_ بہلی صورت یہ ہے کہ اس سابان کی بھا اجارہ کے ختم کے ساتھ معلق کر دی جائے، اس صورت میں بھے دد چیزوں کے ساتھ مشروع ہوگی ایک یہ کہ مدت اجارہ پوری ہوجائے

اور دوسرے بید کہ متاجر کا ذمہ تمام واجبات سے فارغ ہو جائے بیہ صورت شرعاً جائز سیس ۔ اس لئے کہ بج ان عقود میں سے ہے جو تعلیق کو قبول نہیں کرتے، اور مستقبل

کے تھی زمانے کی طرف عقد رہے کی اضافت کرنابھی درست نہیں ہے " علامہ خالد الآباس شرح المجلد میں فرماتے ہیں: -

" واما الدي لا يصح تعليقه بالشرط شرعاً فضا بطه كلما كان

من التمليكات ......كالبيع والإجارة "

(شرح المبعلة العدلية ان ٢٣٣)

شرعارجن عقود کو کسی شرط کے ساتھ معلق کرنا ورست نہیں

ے۔ اس کا اصول یہ ہے کہ ہروہ عقد جن کا تعلق تملیکات ہو .....

٢ - دوسري صورت بيه ب كه اس وقت رخ نه كى جائے، بلكه وعده رئي كر ليا جائے جو عقد

اجارہ کے اندر مشروط ہو۔

اس صورت میں یہ ایسی شرط ہوگی جو مقتضاء عقد کے خلاف ہے ، اور اس جیسی شرط جنفیہ اور شوافع کے نزدیک عقد اجارہ کو فاسد کر دیتی ہے ، جمال تک مالکید اور حنابلہ کا تعلق ہے توان کے نزدیک بہت می شرطیں جواگر چہ مقتضاء عقد کے توخلاف ہوں۔ لیکن وہ شرطیں عقد کو فاسد نہیں کرتیں۔ اس سے بظاہر بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک ایک ہی صفقہ میں اجارہ کے اندر زج کی شرط لگانا جائز ہوگا۔ چنانچہ شرح الخرشی علی مختصر الخلیل میں ہے ۔۔

"ان الاجارة اذا وتعت مع الجعل في صفقة واحدة فانها تكون فاسدة لتنا فرالا حكام بينهما، لان الاجارة لا يجوز فيها الغرر، وتلزم بالعقد، و يجوز فيها الأجل، ولا يجوز شئي من ذلك في الجعل بخلاف اجتماع الاجارة مع البيع في صفقة واحدة، فيجوز سواء كانت الاجارة في نفس المبيع، كمالو باع له جلوداً على ان يخرز ها البائع للمسترى نعالاً، او كانت الاجارة في غير البيع، كمالو باع له ثوباً بدراهم معلومة على ان ينسج له ثوباً آخر"

(الغرشي على مخضر خليل ٤:٨)

"اگر عقد اجارہ اور عقد جعل ایک ہی صفقہ میں کیا جائے تو سے
صورت فاسد ہے اس لئے کہ اجارہ " اور "جعل " کے در میان
تافر ہے۔ اس لئے کہ عقد اجارہ کے اندر "غرر" جائز نہیں،
معالمہ کرنے ہے اجارہ لازم ہو جاتا ہے۔ اور اجارہ کے اندر مدت
کی تعیین جائز ہے۔ جبکہ "جعل" میں ان میں سے کوئی بھی چیز
جائز نہیں بخلاف اس کے کہ اجارہ کو تیج کے ساتھ ایک صفقہ

میں جمع کر دیا جائے۔ بیصورت جائز ہے۔ جاہے وہ اجارہ اسی مجیع میں ہو۔ جس کی بھیج ہوئی ہے، مثلاً کوئی شخص کھال اس شرط پر فروخت کرے کہ بائع مشتری کے لئے اس کھال کے جوتے کاٹ بنا کر دے گا۔ یا بیہ صورت ہو کہ عقد اجارۃ مبیع کے علاوہ کسی دوسری چیز میں ہو۔ مثلاً کوئی شخص معین دراہم میں اس شرط پر کپڑا فروخت کرے کہ وہ اس کے لئے دوسرا کپڑا بن کر دے گا (توبیہ صورت شرعا جائز ہیں)

صورت سرعا جارہیں)

مالکید اور حنابلہ کے نزدیک یہ جوازاس وقت ہے جب بھے جالا ہو۔ موجل نہ ہو، اور اس بھے کے اندر جو اجارہ مشروط ہو وہ بھی حالا ہو، لیکن ذیر بحث مسئلہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ یعنی اس میں اجارہ تو حالا ہے، لیکن اس اجارہ کے اندر جو بھے مشروط ہو وہ بھی مالا ہو کہ اس مسئلہ کا صریح تھم اگرچہ ہو۔ وہ بدت اجارہ کے ختم ہونے کے بعد منعقد ہوگی، اس مسئلہ کا صریح تھم اگرچہ مالکید کی کتابوں میں تو بچھے نہیں ملا، لیکن ان کتابوں کی عبارات سے یہ مفہوم ہورہا ہے کہ ان کے نزدیک عقد کے اندر شرط لگانا بنیادی طور پر جائز ہے، اور صرف دوصور توں کے علاوہ کوئی شرط بھی عقد کو فاسد نہیں کرتی۔ ایک یہ کہ وہ شرط اس عقد کے منافی ہو، مثلاً بائع اپنی چیز فروخت کرتے وقت یہ شرط لگا دے کہ مشتری اس چیز میں کوئی تصرف نہیں اٹھا ہے کہ کے یہ مشتری اس چیز میں کوئی تصرف نہیں اٹھا ہے کہ کے یہ مستاجر اس سے نفع نہیں اٹھا ہے کہ کے یہ مستاجر اس سے نفع نہیں اٹھا ہے کہ کہ کے یہ مستاجر اس سے نفع نہیں اٹھا ہے کہ کے یہ مستاجر اس سے نفع نہیں اٹھا ہے کہ کہ سیار اس سے نفع نہیں اٹھا ہے کہ کہ مستاجر اس سے نفع نہیں اٹھا ہے کہ کہ سیار اس سے نفع نہیں اٹھا ہے کہ مستاجر اس سے نفع نہیں اٹھا ہو

گا۔ چونکہ یہ دونوں شرطی مقتضاء عقد کے خلاف ہیں۔ اس لئے یہ عقد فاسد ہو جائے گا۔ ووسرے یہ کہ دہ شرط ایس ہو جس کی دجہ سے شمن مجمول ہو جائے۔ یا تو شمن میں زیادتی ہو جائے گا۔ زیادتی ہو جائے گا۔

(وكيمة : مواهب الجليل للحطاب جلد ٢ ص ٣ ٢ م ٢ ٥ ١ الخرثي ج ٥ ص ٨ و ٨ مدا بداية المجتهد ج ٢ ص ٣٣ و

(124

ظاہریہ ہے کہ موجر کا مدت اجارہ کے ختم کے ساتھ ہیچ کی شرط لگانا مندرجہ بالا دو صورت مالکید کے نزدیک جائز معلوم ہوتی ہے، اس لئے یہ صورت مالکید کے نزدیک جائز معلوم ہوتی ہے، واللہ سجاند اعلم

سرحال! مندرجه بالا تفسيل ك بعد مالكيد كي قول كو اختيار كرت موع اس

مسلے میں ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ یہ ایک وعدہ رہے جو اجارہ کے ساتھ مشروط ہے، لیکن اس صورت میں مدت اجارہ ختم ہونے کے بعد بیع منعقد ہوگی، للذا جب مدت اجارہ ختم ہو جائے اس وقت فریقین مستقل ایجاب وقبول کے ذریعہ تیج کامعالمہ کریں ، اب چاہے وہ ا يجاب وقبول بالشافهد مو- يا خطو كتابت ك ذريعه مو-زریجث مئلہ کے جوازی ایک تیسری شکل اور بھی ہو سکتی ہے۔ جومیرے خیل میں چاروں ائمہ کے مسلک کے مطابق درست ہوگی، وہ بیہ کہ وعدہ بیچ کو اجارہ کے ساتھ بشروط نه کیا جائے ، بکیه وہ وعدہ مستقل علیحدہ کیا جائے۔ اس کی صورت میہ ہوگی کہ فریقین کے درمیان ایک دعدہ ایگر بمنٹ میں ہو جائے، جس میں اس بات کا وعدہ ہو کہ فریقین پہلے عقد اجارہ کرینگے، اور پھر بیع کرینگے، پھروعدہ کے مطابق وقت مقرر پر فریقین کے درمیان اجارہ ہوجائے ، جس میں بیچ کا کوئی ذکر نہ ہو، اس کے بعد جب اجارہ کی مت ختم ہو جائے تومستقل بیچ کر لی جائے، جس میں کوئی شرط وغیرہ نہ ہو، اس طرح دونوں عقد منتقل اور غیر مشروط ہو جائینگے، اور اس طرح فریقین کے درمیان جو معلمہ ہوگا۔ وه تین باتوں بر مشتمل ہو گا: ۔ ا \_ بنک گائب کو سامان خریدنے کا و کیل بنائے گا ٢ \_ كابك بيد وعده كرے كاكه وہ سامان وصول كرنے اور اس كواسي قضے ميس لانے اور نصب کرنے کے بعداس کو کرایہ پر لے لے گا۔ س بنک بدوعدہ کرے گا کہ اجارہ کی مت ختم ہونے کے بعدوہ سامان اس گابک کو فروخت کر دے گا۔ اس معلدہ کے مکمل ہوجانے کے بعد گاک صرف سامان خریدنے ے سلسلے میں بنک کا وکیل ہو جائے گا۔ پھر و کالت کاعمل مکمل ہو جانے کے بعد وعدہ کے مطابق عقد اجارہ مستقل طور پر اپنے وقت پر منعقد ہوگا، اور پھروعدہ کے مطابق اجارہ

اور گاہک کی طرف سے اجارہ پر لینے کا وعدہ اور بنک کی طرف سے فروخت کرنے کا وعدہ کو دیانہ تو پورا کر تافریقین کے ذے بالا جماع واجب ہے، جمال تک قضاء اس وعدہ کے ایفاء کا تعلق ہے۔ تو مالکید کے ند جب کے مطابق اگر وعدہ کرنے والے

کی مت ختم ہوجانے کے بعد فریقین کے درمیان متنقل طور پر سے منعقد ہو جائے

نے وعدہ کر کے موعود لہ کو کسی ایسے معاملے میں داخل کر دیا ہے جواس وعدہ کی وجہ سے اس پر لازم ہوا ہے تواس صورت میں قضائی اس وعدہ کو پورا کرنا واجب ہے، اور اگر وعدہ کرنے والا وعدہ خلائی کر بے اور اس وعدہ خلائی کی وجہ سے موعود کو کوئی مالی نقصان ہو جائے تو وعدہ کرنے والا اس مالی نقصان کا ضامن ہوگا۔

چنانچه علاقه قران ماکلی رحمه الله علیه این کتاب "الفروق" میں فرماتے ہیں:

قال سحنون الذى يلزم سن الوعد بقوله: اهدم دارك، وانا اسلفك ما تبنى به واخرج الى الحج وانا اسلفك او اشتر سلعة او تزوج اسراة ، وانا اسلفك ، لانك ادخلته بوعد كو ذلك اما مجد الوعد فلا يلزم الوفاء به ، بل الوفاء به من مكارم الاخلاق "

(كتاب الفروق للقرافي، جسم مس ٢٥ و٢٥)

امام محنون فرماتے ہیں کہ وہ وعدہ جولازم ہوجاتا ہے، وہ یہ ہے کہ مثلاً ایک شخص دوسرے سے یہ وعدہ کرے کہ تم اپنے گھر کو مندم کر دو، میں اس کو دوبارہ بنانے کے لئے قرض فراہم کروں گا۔ یا یہ کے کہ تم جے کئے چلو، میں تہیں خرج کے لئے قرضہ دو نگا، یا یہ کے کہ تم یہ سلمان خریدلو، یا فلاں عورت سے شادی کر لو، میں خرچ کے لئے قرضہ دو نگا (اس فتم کے وعدہ کو پورا کرنا قضاء لازم ہے) اس لئے کہ اس وعدہ کے ذریعہ تم نے اس کو اس معاملے میں داخل کیا ہے، البت اگر محض وعدہ ہو، جس کے ذریعہ موعود لہ کو کسی معاملے کے اندر داخل نہ کرے تواس وعدہ کو پورا کرنا مکارم اخلاقی بی گرنا قضاء تولازم نہیں ۔ البتہ اس وعدہ کو پورا کرنا مکارم اخلاقی بی

سے ہے۔ شخ علیش مالکی رحمتہ اللہ علیہ اپنے فقاوی میں وعدہ کے لازم ہونے کے بارے میں تین اقوال ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں: - "والرابع: يقضى بها ان كانت على سبب، و دخل الموعود بسبب العدة في شئى، وهذا هوالمشهور من الاقوال ..... قال اسبغ سمعت اشهب سئل عن رجل اشترى بمن رجل كرما، فخاف الوضيعة فائى ليستوضعه فقال له: بع وانا ارضيك قال: ان باع براس ماله اويربح فلاشى عليه وان باع بالوضيعة كان عليه ان يرضيه ........... وهذا القول الذى شهره ابن رشد في القضاء بالعدة اذا دخل بسببها في شئى قال الشيخ ابوالحسن في اول كتاب الاول انه مذهب المدونة، لقولها في آخر كتاب الغرر، وان قال: اشتر عبد فلان وانا اعينك بالف درهم فاشتراه لزمه ذلك الوعد اه وهو قول ابن القاسم في سماعه من كتاب العارية وقول سحنون في كتاب العدة "

(فخ العلى الملك ج اس وعده كو قضاء لازم ہونے كا محم ديا جائے گا۔
"جو تھے يہ كہ اس وعده كو قضاء لازم ہونے كا محم ديا جائے گا۔
اگر يہ وعده كى معاملے پر بنى ہو، اور اس وعده كى وجہ ہے موعود له
اس معاملے كو اختيار كر لے ہي قول زياده مشہور ہے ........
اسبغ فرماتے ہيں كہ ميں نے اشہب ہے يہ مسئلہ ساكہ آيك مخص نے دو مرے مخص ہے اگور فريدے، ليكن فريدنے كے بعد مشرى كو نقصان كا انديشہ ہوا۔ چنا نچہ وہ اس كى قيمت كم كرانے كے مشرى كو نقصان كا انديشہ ہوا۔ چنا نچ وہ اس كى قيمت كم كرانے كے فروخت كر دو، اگر تهمارا نقصان ہوا تو ميں اس كى تلائى كر كے تهميں افروخت كر دوں گا۔ اس صورت ميں اگر وہ مشرى وہ انگور اس قيمت بر اس نے فريدے تھے، يا بر آگے فروخت كر دے تواس صورت ميں بائع كے ذرے كوئى چيز منافع پر فروخت كر دے تواس صورت ميں بائع كے ذرے كوئى چيز كان منبي ہوگی۔ ليكن اگر مشرى نقصان كے ساتھ فروخت كر دے كوئى چيز كان

تواس صورت میں بائع کے ذے لازم ہے کہ وہ نقصان کی تلائی کر کے مشتری کو راضی کرے ..... علامہ ابن رشدر حمۃ اللہ علیہ نے اس قول کولیا ہے کہ قضاء ایساوعدہ پورا کر نالازم ہے جس وعدہ کے ذریعہ موعود لہ کسی معالمے میں مبتالہ و جائے، شخ ابوالحن رحمۃ اللہ علیہ کتاب اول کے ابتداء میں فرماتے ہیں کہ " مدونہ " کابھی ہی مسلک ہے اس لئے کہ کتاب الغرر کے آخر میں ہے کہ اگر آیک مسلک ہے اس لئے کہ کتاب الغرر کے آخر میں ہے کہ اگر آیک مشخص نے دوسرے سے کہا کہ بتم فلاں شخص کا غلام خرید لو، میں آیک ہزار دراہم کے ذریعہ تمہارے ساتھ ( شمن کی ادائیگی میں ) وعدہ کرنے والے کے ذرہے آئی ہزار درہم لازم ہو جائیں گے۔ تعاون کروں گا، اگر اس نے وہ غلام خرید لیاتو اس صورت میں اس وعدہ کرنے والے کے ذرہے آئی ہزار درہم لازم ہو جائیں گے۔ کتاب العلایۃ میں ابی قول نہ کور ہے، امام سحنون کا بھی کتاب العدۃ میں ہی قول نہ کور ہے "

حنفیہ کے اصل مسلک میں وعدہ اگر چہ قضاء لازم نہیں ہوتا۔ کیکن متاخرین فقہاء حنفیہ نے کئی مقامات پر وعدہ کولازم قرار دیا ہے۔

یں۔ چنانچہ روالمحتار میں "شرط فاسد" کے بیان میں ہے کہ:-

" وفي جامع المفصولين ايضا: لوذ كرالبيع بلاشرط ثم ذكر الشرط على وجه العدة جازالبيع ولزم الوفاء بالوعد، اذا المواعيد

قد تكون لا زمة فيجعل لا زماً لحاجة الناس

جامع الفصولين ميں بھى ہے كہ اگر بج بلا شرط كى جائے۔ اور پھر شرط كا ذكر بطور وعدہ كے كيا جائے۔ تواس صورت ميں وہ تج جائز ہو جائے گی۔ اور اس وعدہ كو پوراكرنا ضرورى ہوگا، اس لئے

جار ہو جانے ی۔ اور اس وعدہ تو پورا سرما صروری ہو ہ، اس سے کہ وعدے بھی لازم بھی ہوتے ہیں۔ للذالوگوں کی ضرورت کی وجہ سے اس وعدہ کو بھی لازم کیا جائے گا۔

اس کے بعد علامہ رملی" کے فاوی خربہ سے نقل کیا ہے کہ:-

" قد صرح علماء نا بانهما لوذ كرالبيع بلاشرط ثم ذكر الشرط

على وحد العدة جاز البيم و لرم الوفاء بالوعد "
مارے علاء نے اس بات کو صراحت کے ساتھ بيان کيا ہے کہ
اگر عاقد بن بلا شرط کے بیج کر لیں۔ اور پھر بطور وعدہ کے کوئی شرط
لگالیں تواس صورت میں بیج درست ہو جائیگی۔ اور اس وعدہ کو پورا
کرنالازم ہوگا"

پراس بحث کے آخر میں لکھتے ہیں: -

"وقد سئل الخير الرملي عن رجلي تواضعا على يع الوفاء قبل عقده وعقد البيع خالياً عن الشرط فا جاب بانه صرح في الخلاصة والفيض والتتارخانية وغير هابانه يكون على ما تواضعا"

علامہ خیرالدین رملی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہ مسلہ پوچھا کہ اگر دو آ دمی عقد سے پہلے بیج الوفائے انعقاد پر معاہدہ کرلیں۔
اور پھر عقد بیچ غیر مشروط طور پر کرلیس (تو یہ جائز ہے یا نہیں؟)
علامہ رملی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ خلاصہ فیض اور نتار خانیہ
وغیرہ میں صراحت کے ماتھ یہ موجود ہے کہ اگر عاقدین اس طرح
عقد کرلیں تو یہ عقد ای طرح منعقد ہو جائے گا جس طرح عاقدین
نے معلدہ کیا تھا"

(ردالمعتارج م م ١٣٥، باب البيم الفامد مطلب في الشرط الفامد الوا و كربعد المقداد قبله)
چنانچه علماء حنفیه فیان عبارات فقهید مین اس بات کی تصریح کی ہے کہ " وعده"
بعض او قات او گوں کی ضرورت کی وجہ سے لازم ہو جاتا ہے۔ اس طرح علامہ خالد الا تاسی
فی " واقاء" کی بحث میں فاوی خانیہ سے نقل کرتے ہوئے ذکر کیا ہے کہ ۔
" وان ذکر البیع من غیر شرط ثم ذکر الشرط علی وجه
المواعدة فالبیع جائز، ویلزم الوفاء بالوعد لان المواعید قد تکون
لا زمة فتجعل لا زمة لحاجة الناس"

(شرح المجلة فحلد الآماى ج عص ١٥٥)

آگر ہیج غیر مشروط طور پر کی جائے، آور پھر بطور وعدہ کے شرط کا ذکر کیا جائے تواس صورت میں بیج جائز ہوگی، اور اس وعدہ کا ایفاء لازم ہوگا۔ اس لئے کہ وعدے بھی لازم ہوتے ہیں۔ لنذا او گول کی ضرورت کے لئے اس وعدہ کولازم کیا جائے گا۔ "

لنذا فقهاء کے مندر جہ بالا اتوال کی طرف نظر کرتے ہوئے یہ کمنا درست ہو گاکہ مستقبل میں ہونے والے اجارۃ اور رہے کے ایگر یمنٹ میں فریقین آپس میں جو وعدہ فی الحال کر لیس تو وہ وعدہ قضاء بھی لازم ہوگا۔

جواب كأخلاصه

اور ہم نے جو تفصیلی جواب دیا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنک کے لئے مناسب یہ ہے کہ اس تفصیلی جواب کے بالکل ابتداء میں ہم نے جو پہلا طریقہ بیان کیا تھا۔ اس کے مطابق بنک گائک کے ساتھ اجرہ کا معاملہ کرے، اس لئے کہ اس طریقے کے جواز میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں کسی کا اختلاف ہے۔ اور اختلاف اور شبھات سے دور رہنا زیادہ بمترہے۔

البنة اگر کسی وجہ ہے اس طریقہ پر عمل کرناممکن نہ ہو تو پھر بنک نے جو صورت پیش کی ہے۔ اس کو شرعی طور پر جائز کرنے کے لئے اس میں مندرجہ ذیل شرائط کالحاظ ضوں کی ہے : --

(۱) بنک اور گابک کے در میان جو اگر بہنٹ لکھا جائے۔ اس میں گابک کو سامان خریدنے کے لئے واب میں گابک کو سامان خریدنے کے لئے و کیل بنانے کا معاملہ تو قطعی اور یقینی ہو، لیکن اس ایگر بہنٹ میں اجارہ اور بھے کا تذکرہ صرف بطور وعدہ کے ہو، قطعی اور فیصلہ کن طریقہ پر ان کا عقد نہ۔

۲ جب گابک سامان خرید کراس پر قبضہ کرلے، اور اس کواپنے یمال نصب کرلے۔ اس کے بعد عقد اجارہ بالشافھ یا مراسلت کے ذریعہ کیا جائے۔ اور اس عقد اجارہ کے وقت ربعے کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ سے سامان کی خریداری کے بعداور عقد اجارہ ہونے سے پہلے وہ سامان بنک کی ضمان میں

م \_ دت اجارہ ختم ہونے کے بعد پھر بیج قطعی طور پر کی جائے۔

۵ ۔ ایگر یمنٹ میں فریقین کی طرف سے اجارہ اور رہنے کا جو وعدہ ہوگا، قضاء اور

دیانة اس وعده کو پورا کرنا فریقین پر لازم ہوگا۔ ۲۔ اگر فریقین میں کوئی ایک وعدہ اجارہ یا وعدہ زیجی خلاف ورزی کرے گاتواس وعدہ خلافی

کے نتیج میں فریق الی کوجو مالی نقصان ہو گا فریق اول اس نقصان کی تلافی کرے گا۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

اسلامی ترقیاتی بینک کاممبر ممالک کے ساتھ ادھار بیع کامعالمہ کرنا

> سوال: مرا : ترق مرا : ترق مصل

اسلامی ترقیاتی بینک ای ممبر مملک کی ترقی اور مصلحت کی خاطر صنعتی پروجیکشس اور دوسرے سامان کی خرید و فروخت کے لئے کراید داری کے معالمات کے علاوہ "اوھار تج" کامعالمہ بھی کر آہے، اور ممبر ممالک کو پروجیکشس میں جس سامان

کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو بازار سے خرید کر پھر ممبر ممالک کو فروخت کرنے کے لئے بینک "اوھار بج" کے معاملے کو اضافے وسلے کے طور پر استعال کر تا ہے۔ اس کا

طریق کاریہ ہے کہ بینک اس ممبر ملک کو اپی طرف سے اس سنالن کی خریداری کا و کیل بنا ویتا ہے ، اور بینک خریدے ہوئے سامان کی قیت براہ راست سپلائر کو اداکر ویتا ہے ، اور اس سپلائر کے ساتھ بینک یہ معلدہ کر آ ہے کہ وہ براہ راست وہ سامان اس ممبر ملک کو

بھیج دے، پھر جبوہ ممبر ملک بینک کی طرف سے وکیل بن کر اس سامان پر اس کے تمام اوصاف کے مطابق قبضہ کر لیتا ہے، تو اس کے بعد بینک وہ سامان ممبر ملک کو خریداری کی

قیت سے کچھ زائد قیت پر اس شرط پر فروخت کر دیتا ہے کہ وہ ممبر ملک اس سامان کی قیت طے شدہ قسطوں کے مطابق اداکر دے گا۔ جو قسطیں تین سال سے وس سال کے

در میان ہونگی۔

کیااس طریقے پرادھار معالمہ کر کے تشطوں پر قیمت وصول کرنا بینک کے لئے جائزے یا نہیں؟

جواب

اس معاملے میں فقبی اعتبارے صرف ایک بات قابل غور ہے، وہ بید کہ بیع کے صیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ میج بائع یااس کے وکیل کے قبضے میں ہو پھر حنابلد نے اس شرط کو طعام کی بیچ کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے۔ لنذا ان کے نزدیک طعام کے علاقہ دوسرى اشياء كى ربي قبل القبض جائز ، ور مالكيد في قضد مين بون كى شرط كوكيلى اور وزنی چیزوں کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے۔ لنذا ان کے نز دیک کیلی اور وزنی چیزول کے علاوہ دوسری چیزوں کی بیج میں قصد شرط نہیں ہے۔ امام شافعی اور امام محمد بن حسن رحمة الله عليهما ك نزديك مجع كابالع ك قضه مي مونا تمام مبيعات مي ضرورى

ہے۔ چاہے وہ طعام ہو۔ یا کیلی وزنی چیز ہو۔ یا زمین ہو، امام ابو حقیقہ اور امام ابو بوسف رحمة الله عليهما كے نزديك زمين كے علاوہ باقى اشياء ميں آ مے فروخت كرنے كے

لئے بائع کا قبضہ ضروری ہے.

( فتح القدير لابن الهسام ج ۵ ص ٢٦٦ \_ المنى لابن قدارة ج ٣ ص ١١٣) قبضہ سے پہلے مبیع کو آ مے بیچنے کی ممانعت میں بہت سی احادیث مروی ہیں،

حیحین میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى بستوفيه" قال ابن عباس: واحسب كلشتي شله"

حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے فرمایا که حوصحف غله بیجنے کا ارادہ کرے اے چاہئے کہ قبضہ میں لانے سے پہلے

فروخت نہ کرے " حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ حکم غلہ کے ساتھ مخصوس نہیں، بلکہ تمام

چروں میں عام ہے

ابو داؤد میں حضرت ابن عمر رضی الله عند کے قصے میں حضرت زید بن ثابت سے

روی ہے:

"فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع

حيث تبتاع حتى يحوز التجار الي رحالهم

لعنی حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فاس بات سے منع فرمایا کہ جو چیز جمال خریدی ہے، وہیں فروخت کر دی جائے، جب تک

کہ اس چیز کو تجار البینے کجاؤوں میں نہ لے آئیں"

(ابو داؤد) مديث فمر ٣٣٥١، المستدرك للعاكم ج ٢ص ٢٠) الم بيهي "في حكيم بن حرام سے يه روايت نقل كى ہے كه:

"قلت يا رسول الله! اني ابتاع هذه البيوع فما يحل لي

منها؟ وما يحرم على؟ قال: يا ابن اخي لاتبيعن شيئاً

حتى تقيضه فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یارسول الله، میں خریدو فروخت کر تارہتا ہوں، میرے

کئے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا: ائے بھتیج قبضہ کرنے سے سیلے کسی چیز کو

آگے فروخت مت کرنا" (سنن بيئتى ج ۵ ص ۳۱۳)

ا م بیهی فرماتے ہیں کہ اس روایت کی سند حسن اور منصل ہے، اور ابن القیم

ترزیب السین میں فرماتے ہیں کہ اس روایت کی سند شیخین کی شرائط پر ہے، سوائے ایک رادی عبداللدین عصمد کے ، محران کواین حبان نے نقد قرار دیا ہے۔ اور امام نسائی نے

ان کو قابل استدلال سمجھاہے (تذيب السين، ج٥ص ١٣١)

سنن ترندی میں ہے کہ

عن عبد الله بن عمروان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال! "لايحل سلف و بيم ولاشرطان في بيم، ولاربح

مالم يضمن

حضرت عبدالله بن عمرو رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور

اقدس صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ قرضہ اور بیج (کو جمع کرما) حلال شیں۔ اور نہ تھے میں دو شرطین لگانا، اور نہ ایسی چیز کا نفع حاصل کرنا حلال ہے جو ابھی ضان میں نہیں آئی۔ امام ترمذی" فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حس صحیح ہے ۔ اس حدیث میں حضور اقدس صلى الله عليه وسلم في "ربح مالم يضمن " يعنى اليي چيز كانفع لين سے منع فرماياجو چز نفع لینے والے کے صان میں نہیں آئی اور قبضہ سے پہلے آگے فروخت کرنااس میں داخل ہے، اس کئے کہ جب تک مشتری مجع پر قبضہ نہ کر لے، اس وقت تک وہ مجع اس کے ضان میں نہیں آتی، لنزا آگر مشتری مبع پر قبضہ کرنے سے پہلے آگے نفع پر فروخت كروت تويد "ربح الم يضمن" موجائ گا- جوجائز شين-للذا اگر وہ سامان کیلی اور وزنی نہ ہو تو اس صورت میں حنابلہ اور شوافع کے نذديك أكرچه ربيع جائز ہے ، مكر مندرجه بالا احادیث عام بیں اور ہرفتم كى مبيع كوشال ہیں۔ لنذا ان احادیث کے عموم کی طرف نظر کرتے ہوئے، اور اختلاف سے بحتے ہوئے مناسب یہ ہے کہ بعک اس سامان کو گابک کے ہاتھ فروخت کرنے سے پہلے یا تو بذات خوداس پر تبضه کرلے، یااہنے وکیل کے ذریعے اس پر تبضہ کرائے، اور یہ بھی ہوسکتا ہے که بنک اس گابک کے شہری میں اپنا کوئی نمائندہ یا ایجنٹ مقرر کر دے۔ جوبنک کی طرف ہے و کیل بن کر اس سامان پر قبضہ کرے، اور پھر مشتری کو فروخت کر دے۔ اور ب صورت بھی مکن ہے کہ بنک جماز رال ممینی کواس سامان پر قبضہ کرنے کاو کیل بنادے، اس صورت میں اس سامان کو جماز پر سوار کرنے کے بعد مشتری کی بندر گاہ تک پہنچنے سے پہلے بھی بنک عقد بیع کر سکتا ہے۔ اور اگر بنک ای گابک کوجو اس سامان کو خریدنا چاہتا ہے، اس بات کا و کیل بنا دے کہ وہ اینے شہری بندرگاہ پر بنک کے دکیل کے طور پراس سلمان پر قبضہ کر لے ، تو اس صورت میں بنک کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے گابک سے تیج کامعاملہ فون پر یا خطو كابت ك ذريعه اس وقت كرے جبوه اس سامان پر قبضه كر لے، اور اس عقد رئيے ہے يسل صرف وعده زيع كامعالمه موكار البنداس وعده كويوراكرنا كاكب ك ذع قضاء للذم

ہوگا۔ جیساکہ ہم نے بچھلے مسلے میں تفصیل سے بیان کما۔ اور سے کے انعقاد سے پہلے

اور و كيل كے قبضے كے بعدوہ سامان بينك بى كے ضمان ميں رہے گا، چاہ اس سامان پر بحثيت و كيل كے قبضہ كرفے والا وہى گابك ہو۔ جواس مال كو خريد نے والا ہے، يا كوئى اور ہو۔ لنذا اگر اس دوران وہ سامان تباہ ہو گيا تو وہ بينك كانقصان ہو گا، بشرطيكہ اس و كيل نے (جو بعد ميں وہ سامان خريد نے والا ہے ) اس كى حفاظت ميں اچى طرف سے كو آبى نہ كى ہو۔

بینک کااپنے ممبر ممالک کے ساتھ ادھار اور قسطوں پر بیج مرابحہ کا معاملہ کرنا

سوال :

اسلای ترقیاتی بینک خارجی تجارت میں سرمایہ کاری کے لئے ممبر مملک کے ساتھ اوھار اور قسطوں پر ربیع مرابحہ کا معاملہ کرتا ہے، اور بیہ معاملہ ممبر ممالک کی ضروریات پوری کرنے کے لئے انجام دیتا ہے۔

كيابيك كے لئے اس طريقے سے بيع مرابحه كامعالمه كرنا جائز ہے؟

جواب :

بع مرابحہ کاجو طریقہ سوال میں ندکور ہے۔ میہ طریقہ شرعاً جائز ہے۔ اس کئے کہ اس صورت میں بعی بعد القبض ہوگی، اور مبتع پر قصنہ بنک کاوکیل کرے گا۔ جس کو

بنک نے مشتری کے شہری میں اپنا وکیل مقرر کیا ہے ۔ اور اس میں بھی شرعاً کوئی حرج نمیں ہے کہ بنک کا وکیل مشتری کی طرف سے بھی اداء خمن کا کفیل بن جائے۔ اور

ایر بمنٹ میں مد بات طے شدہ ہوگی کہ عقد رکھ کے انعقاد سے پہلے وہ سے نہیں ہوگی، بلکہ وعدہ رکھے ہوگی، بلکہ وعدہ رکھے ہوگی، اور فریقین کے لئے اس وعدہ کو قضاء پورا کرنالازم ہوگا، جیساکہ دوسرے

سوال کے جواب میں ہم نے تفصیل سے ذکر کیا۔

جمال تک اس بات کا تعلق ہے کہ بنک نے جس ریٹ پر اس سلمان کو خریدا ہے، اس پر معین نفع کی زیادتی کے ساتھ مشتری کو فروخت کرے گا، اور مثمن آیک معین

ہت کے بعد وصول کرے گا۔ تو شرعاً اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اکثر فقهاء کے نذریک اس قتم کا عقد جائز ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرمائٹے ہیں :-

وقد فسر بعض اهل العلم - قالوا! بيعتين يبعة أن يقول! ابيعك هذا الثوب بنقد بعشرة، و بنسية بعشرين، ولايفارقه احد البيعن فاذا فارقه على احدهما فلاباس اذا كانت

العقدة على احدمنهما

بعض فقماء "بيعتين في بيعة "كى تفير كرتے ہوئے فراتے ہيں كہ مثلاً بائع يہ كے كہ ميں يہ كرا نقد دس درہم ميں اور ادھاً ہيں كہ مثلاً بائع يہ كے كہ ميں يہ كرا نقد دس درہم ميں فروخت كرتا ہوں، ليكن چركى ايك تج پر انقاق كرتے ہوئے فريقين كے درميان جدائى نہ ہوئى ( تو يہ صورت ناجائز ہے، اور بيعتين في بيعة ميں داخل ہے ) البتة اگر فريقين ايك تج پر يعنى نقد يا ادھار پر انقاق كرتے ہوئے جدا ہو كے تواس صورت ميں كوئى حرج نہيں"

(جامع تذي ج م ص ٥٣٣، بلب ماجاء في النهى من بيعتين في بيعة منت فمر ١٢٣١)

الم عبد الرزاق في مصنف عبد الرزاق مين الم زمرى، طاؤس، اور سعيد بن المسيب سي نقل كيا بي يود عفرات فرمات مين : -

"لاباس بان يقول: ابيعك هذا الثوب بعشرة الى شهر، اوبعشرين الى شهرين، فباعد على احدار هما قبل ان يفارقه فلا باس به، و هكذا عن قتادة"

(مصنف عدالرزاق، ج ۸ ص ۱۳۱)

"اس صورت میں کوئی حرج نہیں کہ بائع یہ کے کہ میں یہ کیڑا ایک ماہ کے ادھار پر دس درہم میں اور دوماہ کے ادھار پر بیس درہم میں فروخت کر تا ہوں۔ اور پھر جدائی سے پہلے ایک صورت پر انقاق کر کے کیڑا چ ویا تواس میں کوئی حرج نہیں، امام قمادہ سے بھی میں منقول ہے "

امام محربن حسن شيباني رحمة الله عليه فرمات بين

قال ابوحتیفة فی الرجل یکون له علی الرجل مائة دینا رالی اجل، فاذا حلت قال له الذی علیه الدین، بعنی سلعة یکون بمنها مائة دینا رنقدا، بمائة و خمسین الی اجل، ان هذا جائز، لانها لم یشترطا شیئاً ولم یذ کرا امراً یفسد به

الشراع " المعجة على المل الدين و ٢ م ١٩٥٣ بب الجزئ الدين و ملا بجزئي الدين و الا بجزئي الدين و الا بجزئي الدين و الله عليه فرمات بين كه ايك محف ك دوسر ك فرخ معين تاريخ بر اواكر في تقد - جب وه معين تاريخ آئي تواس مخف في دوسر فحف سح جس پر دين تقاد به كماكه فلال سامان جس كي قيمت نقد كاعتبار سع مورينار به بمحص اد هار ايك سو پچاس دينار مين فروخت كر دو مسيد صورت جائز به اس لئے كه اس عقد كے اندر فريقين في كوئي شرط نهيں لكائل - اور نه بي فريقين في كي ايكي چيز كاذكر كيا كوئي شرط نهيں لكائل - اور نه بي فريقين في كسي ايكي چيز كاذكر كيا كي بي جواس معاطى كو فالمدكر دے "

غیر مسلم ممالک کے عالمی بینکوں سے حاصل ہونے والے سود کو استعمال میں لانا

علاء اور بینک کے ماہرین کی ربورث میں غور و خوض

اسلامی ترقیاتی بینک، جده کی گران بورد کااجلاس مؤرخه ۱۰/رینج الاول ۱۳۹۹ه ا

شری نقطہ نظر سے غور و خوض کر تا تھا۔ چنانچہ فاضل علاء کی رپورٹ میں پیش کردہ تجاویز کی روشنی میں بینک کی مگران

بورڈ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس عالمی بینک سے حاصل ہونے والے سود کا بچاس فیصد "آئیش فنڈ" کے طور پر رکھا جائے، یہ آئیش فنڈ عالمی مارکیٹ میں کام کرنے والے بینکوں کی شند میں سیکھیں کی ایت سرار است نے سرار است «آئیشنا نادہ "کرانہ اور میں استان اندہ "کرانہ اور استان اللہ کا کہ

شاخوں میں رکھی ہوئی امانوں کا بچاس فیصد ہوگا، اور اس "آبیش فنڈ" کا مقصدیہ ہے کہ بینک میں امانت کے طور پر رکھی ہوئی کرنسی کی قیمت میں آبار چڑھاؤ کے متیجے میں بینک

كى سرئى كى قيت مين جو خساره الد نقصان ہوگا۔ اس كى تلانى كے لئے يد "أوليش فند" " مختر مدى

اور دوسرے بچاس فیصد سود کو "معونة فاصم" کے لئے مخصوص کرنے کا

محرال بورڈ کے نیملے کے نتیج میں اس "معونة خاصه" کو مندرجہ ذیل افراض میں صرف کیا جائے گا:۔

(الف) مرمرملك كى معاش، الى، اور بيكا رى كى مركرميوں كو اعتدال ميں ركھنے كے سلسلے ميں تربيت و تحقيقات ميں شريعت كا دكام كے مطابق اس كو صرف كيا

رصے کے سے یں ربیت و حققات یں مربیت ہے ادعام سے معابی اس و صرف میا جائے گا۔ اس مقعد کے حصول کے لئے ۱۰۱۱ھ (۱۹۸۱ء) میں جدہ "المعهد

الاسلاى للبعوث والتدريب"كى بنياد ركى مى بنياد ركى بنياد ركى مى بنياد ركى بنيا

(ب) تا کمانی حوادث اور آفات کی صورت می ممبر مملک اور اسلای سوسائیل کو سلان اور مناسب خدمات کی شکل می بطور اعانت اس "معونة خاصه" می سے رقم

و حلق اور م ادای جائیگی۔

(ج) اسلای سائل کی آئد اور ان کو انجام دینے کے لئے ممبر مملک کو مالی امداد

ک فراہی اس "معونة خاصہ" سے کی جائے گی۔

(د) مبر مملك كوفى ادادى فرابى بحى اس "معونة خاصم" كى جائے

لى-

اب سوال سے ہے کہ کیاغیر مسلم مملک کے عالمی بیکوں سے حاصل ہونے والے سود کو مندرجہ بالا تفسیل کے مطابق "آئیٹل فنڈ" یا "معونة خاصہ" میں رکھ کر اس

ے فائدہ مامل کرنا جائز ہے یا نمیں؟

جواب:

اس سلسلے میں علاء شریعت کا جواجتاع مورخہ ۱۱/۳/۱۱ م کو مواقعا۔ اس میں ان علاء نے جو متفقہ سفارشات پیش کی تھیں۔ ہم بھی ان سفارشات کے ساتھ مانت سی ترمی کی سکت سے الدین کا ساتھ جو مقع میں ای سمالیہ

موافقت كرتے ہوئے يہ كتے ہيں كمان بنكوں كاسود بھى حقيقت بي عين ربابى ب، اور جمس مقتلت بي عين ربابى ب، اور جمس فقياء كا كوچ اور عمل تولى سے ليا بائے۔ لنذا مسلمان كے لئے اس سودكو وسول كركے اپ ذاتى كاموں ميں فرچ كرة

بائز نتیں۔

بر ریں و سری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ موجود حالات کے لحاظ سے فیر مسلم مملک کے بیکوں میں سود کی بھلای رقم کو چھوڑنا بھی مناسب نہیں ہے۔ اس لئے ان مااء نے اس سے اس کے ان کا اوالا قربنگ اس بات کی پوری کوشش مااء نے اس سے بیخے کے لئے یہ صورت نکالی کہ اوالا قربنگ اس بات کی پوری کوشش کرے کہ جتنا جلد ممکن ہو اپنی رقوم سودی بنکوں میں رکھوانے سے کسی طرح خلامی

ماصل کریں۔ لیکن جب تک مید عمل کمل نہ ہو جائے اس وقت تک بینک کو جو سود اس رقم پر ملے وہ اس کو علیمدہ اکاؤنٹ میں رکھے، اور پھراس کو نقراء اور غریبوں پر خرج

کر ہے:

جمل تک اس بات کا تعلق ہے کہ سودی بنکوں سے حاصل ہونے والی سود کی اسف رقم ایکٹرل فنڈ میں رکھ دی جائے تو میرے نزدیک بیہ صورت شرعاً جائز نہیں، اس کے آیٹ فنڈ بینک کے تمام اٹاؤں ہی کالیک حصہ ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات بنگامی طور

پر سرایہ کی قیت میں کی کی وجہ سے بنک کو جو نقصان ہوتا ہے۔ اس کی تلافی اس آپیشل فنڈ سے کی جاتی ہے۔ اور اوپر ہم بیان کر بچے ہیں کہ بنک کے سود سے انتفاع کسی حال

میں بھی جائز نہیں۔

لنذااسلای بنک کو چاہے کہ وہ غیر اسلای بینک سے حاصل ہونے والے سود کو صرف معونة خاصہ کے مقصد کے لئے مختص کر دے۔

لیر آف کرید خدی کرنے پر بینک کا اجرت یا کمیش لینا

سوال:

جو لوگ باہر سے مل متکواتے ہیں، ان کو کمی بک میں ایل می کھلوائی پرتی ہے۔ جس کے نتیج میں بینک اس کے لئے "لیٹر آف کر یُرٹ" جاری کر تا ہے۔ اور جس میں بنک اس محف کی منانت لیتا ہے۔ اور پھر بنگ اس منانت پر معلوضہ وصول کرتا ہائز ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا بنگ کے لئے اس منانت پر معلوضہ وصول کرتا جائز

? ج

جواب:

اں موضوع پر میں نے ڈاکٹر رئیق معری کی تجاویز کا جائزہ لیا۔ لیکن اس مسئلے کے میں موسلے ہیں جواب ہے۔ جس کا حاصل یہ میں عرض کیا۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ کفالت یا ضائت پر اجرت لینا شرعا حرام ہے، میرے علم کے مطابق کی آیک فقیہ نے بھی اس کو جائز نہیں کما ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک اجرت ہے جو کسی مال یا عمل کے عوض میں نہیں ہے۔ دو سری وجہ یہ ہے کہ اسلای فقہ میں کفالت کو عقد تجرع عمل کے عوض میں نہیں ہے۔ دو سری وجہ یہ ہے کہ اسلای فقہ میں کفالت کو عقد تجرع

میں شار کیا جاتا ہے۔ عقود معاوضہ میں شار نہیں ہوتا اور سے ایسی واضح بات ہے۔ جس کے لئے ولیل کی بھی ضرورت نہیں۔ البت اتن بات ضرور ہے کہ "کفیل" کے لئے نفس کفالت پر تواجرت لینا جائز نہیں، لین اگر کفیل کواس کفالت پر کچھ عمل بھی کرتا پڑتا ہے۔ مثلاً اس کے بارے میں اس کو لکھنا پڑھا ہے۔ اور دو سرے دفتری امور بھی انجام دینے پڑتے ہیں، یا مثلاً کفالت کے سلطے میں اس کو "مضمون لہ" (جس کے نائے صانت لی محی ہے اور "مضمون عنہ" جس کی طرف سے صانت لی ہے) سے ذاتی طور پر یا خطو کتابت کے ذریعہ رابط کرتا پڑتا ہے" اس قتم کے دفتری امور کو تبرعاً انجام دینا ضروری ضین، بلکہ ذریعہ رابط کرتا پڑتا ہے" اس قتم کے دفتری امور کو تبرعاً انجام دینا ضروری ضین، بلکہ کفیل کے کھنے کھول اسے یا سکنول عنہ سے ان تمام امور کے انجام دینے پر اجرت مثل کا مطالبہ کرتا جائز ہے۔

آج كل جوبيك سكى مانت ليت بين تووه صرف زبانى مانت نبيس ليت بلكه اس منانت پر بهت سے و فتری امور بھی انجام دیتے ہیں۔ مثلاً خطو كتابت كرنا كاغذات وصول كرنا، پھران كو برد كرنا، رقم وصول كرنا، پھراس كو بھيجنا دغيره - اور ان كاموں كے لئے اسے ملازمين، عمله، وفتر، عمارت اور دو سری ضروری اشیاء كی ضرورت پڑتی ہے - اب بنک جو يہ تمام امور انجام دے رہا ہے - يہ فری فنڈ میں مفت انجام وينائس كے لئے واجب نبيس ہے - چنانچ ان موركی انجام دی كے لئے بائد كے لئے اپنی كاكوں سے مناسب اجرت لينا جائز ہے، البت نفس منانت پر اجرت لينا جائز نبيس -

اور پھر بینک بائع اور مشتری کے در میان واسط بھی بنآ ہے۔ اور بحیثیت دلال یا وکیل کے بہت سے امور انجام دیتا ہے، اور شرعاً دلال اور و کالت پر اجرت لینا جائز ہے۔ لنذا ان امور کی ادائیگی میں بھی بنگ کے لئے اپنے گابک سے اجرت کا مطاب کرنا جائز ہے۔ ہے۔

چانچ اب بک کے لئے گاب ے دو متم کی اجروں کا مطاب کرنا جائز

ا \_ لیشر آف کریڈ ب جاری کرنے پر بک کوجو دفتری امور انجام دینے پڑتے میں ان امور پر اجرت طلب کرنا جائز ہے۔

ا \_ و كالت يا دلال بر اجرت طلب كرنا جائز ب-

البديك اب كابك سے يد دوقتم كى جواجرين وصول كرے كا، اس ميں يہ

ضروری ہے کہ وہ اجرت ان کاموں کی اجرت مثل سے ذائد نہ ہو اس لئے کہ اگر بیہ اجرت مثل سے ذائد نہ ہو اس لئے کہ اگر بیہ اجرت مثل سے ذائد ہوگی تو چرب تو نفس منان پر اجرت وصول کرنے کا ایک حیلہ بن جائے گا۔ جیسا کہ ہم نے سوال نمبر ایک کے جواب میں تفصیل سے عرض کر دیا

بسر مل، جب بحک کوید دو قسم کی اجر تین حاصل ہو سمین تواب نفس منان پر اجرت لینے کی کوئی مخبائ باتی نہیں رہی۔ جمل تک ڈاکٹر دفتی معری کی اس تجویز کا تعلق ہے کہ چونکہ پہلے زمانے میں ایک محض محض تبرعاً واحساناً دو سرے محض کی منامت دیتا تھا۔ محر چونکہ اب منانت ربنا ایک منظم چیشہ اختیار کر حمیا ہے اس لئے نفس منانت پر اجرت لیناان حالات میں جائز ہونا چاہئے ہم قال احرام ڈاکٹر رفیق صاحب کی اس تجویز

اجرت لیمان حلات میں جاز ہوتا جاہے ہم قائل انترام دا ترری صاحب ن اس ہویر ہے کئی طرح بھی انفاق نہیں کر کتے۔ اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ مہل ۔ تہ ۔ مہل کا جمہ اور اس میں اور جمہ اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم ابتداء ہی اس بات کو تسلیم کر لیس کہ اگر کوئی فخض انغرادا کوئی ایساعل کرے جس پر اسکو اجرت لینا جائز نہ ہو لیکن اگر دہی عمل منظم چشے کی شکل میں انتیار کر لے تو اس پر اجرت لینا جائز ہو جائے گا، اگر ہم اس دلیل کو درست تسلیم کر لیس تو پھر اس دلیل کی بنیاد پر یہ بھی کما جائے گا کہ چونکہ پہلے زمانے میں قرض دیے کا عالمہ صرف قرض دینے والے متبر مین تک منحصر تھا، اس لئے کسی فخص کو بطور

قرض کے بہت بری رقم کی ضرورت تو ہوتی نہیں تھی، اس کے علادہ اس زمانے میں تمرعاً قرض دینے والے افراد بہت ہوتے تھے۔ گرچونکہ آج کے دور میں لوگوں کو بطور قرض بری بری رقوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور تمرعا قرض دینے والے لوگ بھی اب موجود نہ

رے،اس لئے اب قرض دینے کامعالمہ ایک پیشہ افتیار کر کمیاہے جس کے لئے بنک قائم کئے مجھے ہیں۔ لنذااب نفس قرض پر اجرت کا مطابسہ کرنا جائز ہونا چاہئے۔

اب فاہرے کہ قرض کے معالمے میں اس دلیل کو قبل کرتے ہوئے کمی ے

بھی یہ نہیں کما کہ قرض پر اجرت کا مطابہ کرنا جائز ہے، ای طرح "فعانت" کے معالم معالم اس معالم اس معالم اس معالم معالم اس دلیل کو قبول نہیں کیا جائے گا۔

جمل تک الم، موذن اور معلم وغیرہ کی اجرت کا تعلق ہے، تو یہ لیک

4.4

عبتهدنيد مسلدتها، بت عفهاء مثلالم شافعى رحمة الله عليه وغيره فاس اجرت كو شروع سے جائز کما ہے، اور اس کے جواز پر بعض احادیث سے استدلال کیا ہے، چنانچہ جب ضرورت زیاوہ ہوکی، اور ان خدات کے لئے متبرعین کا فقدان ہو میا تو ضرورة فقهاء حنيه فياس اجرت كوجائز قرار ديا اليكن جمال تك "منانت" براجرت كاتعلق ب توبد كوئى عميهد فيد مسلد نهيس، (بلكه متفقه مسله ب) إس لخ "منان" ير اجرت لینے کے سلے کو طاعات پر اجرت لینے پر قیاس کرنا درست نمیں جل تک کڑیاں کانے کے لئے یا شکر کرنے کے لئے کمی کواجرت پر لینے کا تعلق ے توب اصا ا جائز ہے، اور لکڑیاں اور شکار کئے ہوئے جانور اجرت پر لینے والے کی ملیت ہوں گے، اچر (مردور) کے نمیں ہول گے۔ اور اس میں کوئی فرق نمیں کہ اجرت بر کینے والا کوئی فرو ہو یا تجارتی ممینی ہو۔ r\_برحل، جبادر ک تفعیل سے بید معلوم ہو کیا کہ بیک کے لئے اپ گاب سے وو مم كا جرت لينا جاز ب، ايك دفترى اموركى انجام دهى يراجرت لينا، دومرے وكالت ير اجرت لینا، لنذااب "عمل منانت" راجرت لینے کو جائز کرنے کی محی ضرورت باتی نمیں ربی۔ اس کے کہ ان دونوں متم کی اجرت کی مقدار کی تعیین کو بینک پر چھوڑ ویا کیا ہے۔ لندابک کواس کی مخبائش ہے کہ ان دونوں کاسوں کی اتن جرت مقرر کر دے جو موجودہ رور کے عرف مطابق ان خدات کے لئے کانی ہوجو خدات بینک نے انجام دی

والله سحلنه وتعاثى اعلم